التيب والتنظيمات





المالية المالية

نه المالة على المالة



مُصنف رسيني. صاحباره محمر توصيف حباري

چىنىتى كىنجان فىصلاكاد دارشدماركيك جمنگ بازار

## تمله حقوق لحق ناشر محفوظ بي

| اندارنابت             | به كانب   |
|-----------------------|-----------|
| صاحباره محد توصف حيدي | تصنيف     |
| چشتی کمپوز نگ         | كمينوزيك  |
| ایک ہزار              | تعداد     |
| إنجوال المريش 2008    | سن اشاعت  |
| ٢٩ ١١٥ ١٥ النور       | ببلاايديش |
| مختفق عابدت           | طابع      |
| 260=                  | بدي       |



نبيوسنظ به ازوبازارلا بر المراد المرا

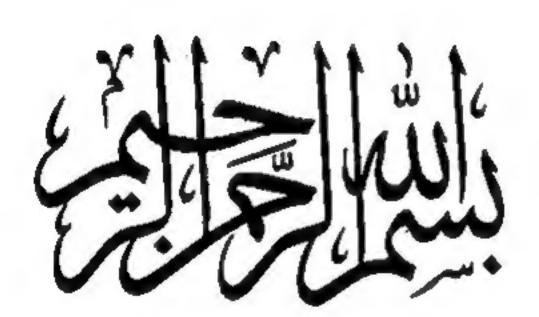

# انتسا ر

عاشق رسول علىم الامت عاشق رسول علىم الامت والمرحد المالية على معمد المعمد المعم

معبدتوصيف حيدر

## نمار عقيد ها

بحضور عافق رسول شهيد حرمت رسول حصور عافق مرسول على المدين على الم

معبدتوصيف حيدر

| ناثرات               | 9  | بهاركاموهم      | 1-         |
|----------------------|----|-----------------|------------|
| بتدائيه              | ## | نظررحت          | سام        |
| تلاوت پرتنجره        | 11 | محفل ميلاد      | 12         |
| قرآن کیاہے           | ۱۳ | تعارف شاءخوان   | 27         |
| تعارف شاءخوان        | 10 | آمدِسرکاردوعالم | 4          |
| كلمة شريف ، نقابت    | 10 | عطاآپ دی اے     | 1          |
| تعارف ثنا وخوان      | 14 | تعارف           | 44         |
| ذ كرخدا اورنعت ورسول | 12 | همرمصطفي كاستظر | ساسا       |
| مديندي فعتين         | 19 | علی علی ہے      | MA         |
| تعارف ثناءخوان رسول  | ** | نعرة حيدري      | 14         |
| تعارف شاءخوان        | 20 | قرآن اوررسول    | ۵۵         |
| و كرشيررسول          | 12 | قبرول يرجانا    | 69         |
| تعارف شاءخوان        | 19 | ايكنته          | , <b>4</b> |
|                      |    |                 |            |

آيك خوبعورت خسد

Ma

طيبه کےخار

| 149         | م كدايان رسول         | 119         | سيده زيين                |
|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| ۱۱۱         | محتاركل               |             |                          |
| ۳۱۲         | ايك احسن التجاء       |             | يزيدكا كفر               |
| ۳۱۳         | ديدسول كاحسن          |             | آ قا کی بات              |
| 210         | شهدسے پھی باتیں       | 114         | سرکار کے صحابہ           |
| 11/         | مناخواني وصطفي        | POY         | ہے کعیے داکعید محدداروضہ |
| MIA         | نعتوصبيبوخدا          | rry         | غير يبول كية قا          |
| 119         | ندوه خالی نه میرخالی  |             | فقیروں کے والی           |
| 21          | ميلاوهرجكه            |             | حضورا قدس كاسابيه        |
| rrr         | جان وتن ذكر بيس معروف | 249         | معراج نامه               |
| ۳۲۴         | محبوب كى كليال        | 120         | بإدرسول                  |
| ۳۲۵         | عطاكاسمندر            | MAP         | نعت بموتي                |
| 212         | نعت كوتى              | 191         | نعت بدغت بیں             |
| <b>**</b> * | ميلادكى رات           | 794         | انداز قطعات ونقابت       |
| ماسلسا      | اشعارنقابت            | P+r         | مدائعاش                  |
| ماسلسا      | الشك-جائے ركھنا       | <b>**</b> * | شان مصطفی                |
| ٢٣٧         | قربنى مابيا           | 7-4         | ميائ درخ رسول            |
| ۳۳۸         | سلام بے نقطہ          | <b>14</b>   | مدينه على آنسو           |

## تاثرات

از: آل رسول اولا دِحضرت شاه عيم بيرطريقت

صاجزاده سيجمع على شاه ماحب مظله العالى

بم الثدارحن الرحيم،

کی یا تنیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں ایک ہی ایک بادنا چیز کے سینے میں موجود تھی جو فیٹ الحدیث تبدیل ہوجاتی ہیں ایک ہی ایک بادنا چیز کے سینے میں موجود تھی جو فیٹ الحدیث والنفسیر فیٹ الاسلام والسلمین مجدد التفسین محدد التفسیر فیٹ الاسلام والسلمین مجدد التفاید کی یادتھی۔

آپ کی مارکیٹ بیں شائع ہونے والی تمام کتب الحمد للد میری لائبریری
کی زینت بوھائے ہوئے ہیں جقیقت حال بیہ جس میں کوئی مبالغربیں کہ
شخ الاسلام واسلمین حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم آل رسول کیلئے
جوکام کیا ہے سمارے خاندان رسول والے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو
اپنا محبوب سیجھتے ہیں ،ایک دن آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا حضرت صاحب کے
ما جزادگان سے شرف طلاقات حاصل ہوا تو یقین ہوا کہ حضرت علامہ صائم
حیثی رحمۃ اللہ علیہ نے میت والل بیت کاسبق اپنے کھر کے بیجے کے واز بر کرایا اور

بِ شک آپ کا فیض جاری و ساری ہے اور قیامت تک انشاء اللہ العزیز جاری و ساری رہے گا، ناچیز نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے سلسلہ کے حوالہ سے تصوف کی ساری رہے گا، ناچیز نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے سلسلہ کے حوالہ سے تصوف کی ساب '' تذکر ۃ المرشدین' لکھی جے لے کر حضرت صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوا، صاحبز اوگان نے جس طرح پذیر ائی بخشی اُسے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہوا، صاحبز اوگان نے جس طرح پذیر ائی بخشی اُسے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہیں۔ انشاء اللہ العزیز وہ کتاب بھی چشتی کتب خانہ سے شائع ہوگی۔

صاحر اوہ محرقو صیف حید رصاحب ہے جھے اپنی کتاب "انداز نقابت"
کامسودہ و کھایا اور فرمایا شاہ صاحب ! آپ تیم کے طور پراس کتاب کی تقریظ کی مرب تھی ،البذا ہیں نے چند کی وربی تاکہ پرکت ہوجائے ، یہ قوصیف صاحب کی مجب تھی ،البذا ہیں نے چند سطور طخذ الکھودیں ،انداز نقابت مطالعہ کے برشوقین کو ضرور پردھنی چاہئے یہ کتاب لاجواب ہے جس میں صاحبر اوہ محر توصیف حید رصاحب نے سو کے قریب موضوعات تحریفر مائے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اہل محبت ،نقیب ،خطیب ،ادیب ،مقرر صراحت ہیں بہت مقبول ہوگی ۔میری وُعا ہے کہ الله تعالی صفرت علامہ صائم چھتی رحمۃ الله علیہ کاس گاشن کو بہاریں عطافر مائے اور اس گلشن ہیں علم مسب کو بھر واقعیمین ،شخ الاسلام واسلمین صفرت کی میں مدر صفرت اللہ تعالی ہم سب کو بھر واقعیمین ،شخ الاسلام واسلمین صفرت علامہ صائم چشتی صاحب رضی اللہ منہ کے تقریب قدم پر چلنے کی تو فیقی عطافر مائے۔ ۔ اللہ میں اللہ منہ کے تقریب قدم پر چلنے کی تو فیقی عطافر مائے۔ ۔ (آمین)

مبّر معدر بعبانی شاه مجره شاه عیم لا بور

#### ابتدانيه

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمانِ الرَّحِبَمِ
حضرات ِكرامی! الله تعالی كالا كه احسان ہے كہ جس نے جمیں اپنے
پیار ہے حبیب کی محفل سجانے کی تو فیق عطافر مائی ہے آقا كا میلاد منانے کی
تو فیق عطافر مائی مجری بنانے کی تو فیق عطافر مائی۔

سے خفل آ قا کے میلادی مخفل ہے۔

ہنداس مخفل میں تُور بھی ہے۔

ہنداس مخفل میں کیف بھی ہے۔

ہنداس مخفل میں سرور بھی ہے۔

ہنداس مخفل میں گداز بھی ہے۔

ہنداس مخفل میں گداز بھی ہے۔

ہنداس مخفل میں گداز بھی ہے۔

ہنداس مخفل میں گال بھی ہے۔

#### محفل کی ابتداء

مركاردوعالم ملى الله عليه وآله وملم كى مُبارك محفل مواور محفل من عن مركاردوعالم ملى الله على عن مركاردوعالم ملى الله على عن الله عن ا

قائل ہوتو نُور کی برسات ہوتی ہے دھتوں کی بارات ہوتی ہے لیوں پہلی نعت ہوتی ہے اور وجر دافع آفات ہوتی ہے سب سے بڑھ کر مخفل میں تشریف فرما آفات ہوتی ہے سب سے بڑھ کر مخفل میں تشریف فرما آفا ہے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔

حاضرین محفل اِس محفل میں سب سے پہلے دعوت دوں گا تلاوت ثقر آن سے نعب محبوب رمن کے لئے،

بے اور قراء کے لئے بُر حان ہے سرایا وجدان ہے قاریوں کا سُلطان ہے اور قراء کے لئے بُر حان ہے سرایا وجدان ہے قاریوں کا سُلطان ہے مارے ملک کی شان ہے مسلک المی سنت کی آن ہے بلکہ ہمارامان ہے تران

تشریف لاتے ہیں اُستاذ القراء جناب قاری غُلام مصطفیٰ تغیمی

صاحب،

#### تلاوت پرتنجره

حضرات گرامی! قاری صاحب تلاوت فرمارے منے أور قرآن كے وسيلہ مخفل منور تقی فضامعنى تقی ہوا مُعظر تقی بلکه سرور تلاوت فرآن كے وسیلہ سے نوریز دان آ شكار تقاء اللہ تقالی جناب قاری صاحب کی مُریس بركتیں اللہ کی آواز میں طہار تیں اِن كے قول میں صداقتیں اِن كے انداز میں شفاقتیں عطافر مائے۔

قرآن کیاہے

حضرات گرامی! قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک وتعالی نے ارشادفر مایا!

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

اوردوسری جگهارشاد فرمایا!

تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

جوکوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اُسے اُس کا مقصد حاصل ہوجاتا ہے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں فرمائی ہے فرآن ہاری ہرموقع پر داہنمائی کرتا ہے اس لئے سائنس دان کہتے ہیں فرآن ہیں سائنس دان کہتے ہیں فرآن میں سائنس ہے۔

عالم كمتے ہيں قرآن ميں علم ہے۔
مفكر كہتے ہيں قرآن ميں دعوت فكر ہے۔
زامدین قرآن سے زُمد كاسبق حاصل كرتے ہيں۔
صوفيا قرآن سے تفتوف كاسبق حاصل كرتے ہيں۔
عارفين قرآن سے معرفت حاصل كرتے ہيں۔
متقين كے لئے قرآن مدايت ہے
عاشق كہتے ہيں قرآن كاب عشق ہے۔
عاشق كہتے ہيں قرآن كتاب عشق ہے۔

طبیب کہتے ہیں قرآن علاج ہے۔ علیم کہتے ہیں قرآن عکمت ہے۔ موسین نے کہا قرآن ایمان ہے۔

حضرات گرامی اعمال ہے عروج پر ہے آپ حضرات کا ذوق بھی قابل دادہ کیونکہ آج سرور کا تنات کا میلاد ہے ہمارے لیوں پر آقائے دوعالم سے فریاد وجرا ادادہ چنانچہ آپ احباب سے گذارش ہے کہ بارگاہ میں بطور ہدید درود پاک پیش کریں کہ اِس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہوجائے۔

الصّلوحة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَسُول الله الله الصّلوحة والسّلام عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الله الصّلوحة والسّلام عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الله الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَحَمة لِلعَالَمِينَ الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَحَمة لِلعَالَمِينَ الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَحَمة لِلعَالَمِينَ الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا شَفِيع المُدَّنبِينَ الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا شَفِيع المُدَّنبِينَ حرات رامي! مارية والسّلام عَلَيْكَ يَا شَفِيع المُدَّنبِينَ وحرات رامي! مارية والسّلام عَلَيْكَ يَا شَفِيع المُدَّنبِينَ وحرات رامي! مارية والمولاتا جدار مديد على الشعليدوآله وله مهم مرعاش كدرود وكوساعت قرماح بين الركوني بلندآ واز سے درود ولياك برّ حتاج واس واز كومي سنتے بين اوراگركوئي فض بشرط عبت آسته آواز عن درود ياك برّ حتاج و اس كي آواز بمي صنوراكرم صلى الشعليدوآله ولهم عن درود ياك برّ حتاج و اس كي آواز بمي صنوراكرم صلى الشعليدوآله ولهم ساعت فرمات بين -

ور و نزدیک سے شننے والے وہ کان کان لعل کرامت یہ لاکھوں سلام

#### تعارف ثنأخوان

عزیزان گرامی قدر! اب میس محفل میں اُس عظیم شاخوان رسول کو دو ہے بینعت خوان سریا بھی ہے دوسے بینعت خوان سریا بھی ہے رسیا بھی ہے اورلباس وانداز کے حوالہ سے بجیلا بھی ہے جب بیرجی سرول سے کام لیتا ہے تو عشق کے بحر میتی میں غرق ہوجا تا ہے اور جب او نے سرول سے کام لیتا ہے تو الا ہوت کے بحر نور سے فور حاصل کر کے کلام نور سے مارے داول کو را نیت عطا کرتا ہے تشریف لاتے ہیں شاخوان رسول گدا در بیتول جنا ہے داول جنا ہے مشعیب مدنی صاحب

#### كلمة شريف نقابت

حفرات گرامی! جناب محرشعیب مدنی صاحب برد بن ترخم انداز سے بدیر نعت پیش کرد ہے تھے پہلے انہوں نے ذکر کلمہ شریف پیش کیا اورجس طریقہ سے پیش کیا ہم و کھے رہے تھے کہ تمام حاضرین اس ذکر میں شامل تھے اور اللہ تعالیٰ کاذکر ایسا حسین اور با برکت ذکر ہے ایسا تُورانیت والا ذکر ہے ایسا پراٹر ذکر ہے کہ جو براو راست دِل پراٹر کرتا ہے اور ول بی سے نکا ہے۔

Ċ,

بیروہ ذکر ہے جوتمام اذکار میں سب سے افضل واعلیٰ ہے ہرنی کا وظیفہ کا وظیفہ کا الدالاً اللہ وظیفہ ہے ہرولی کا طریقہ بھی ہے تمام مخلوقات خدا وندی کا وظیفہ لا الدالاً اللہ ہے اور شعیب مدنی صاحب نے کلمہ پاک اور اس کے ضمن میں جو اشعار پڑھے انہوں نے محفل میں ہروروگداز پیدا کردیا۔

تمام احباب دوق ارباب وفا بارگاہ نی الانبیاء میں ال کردرود پاک کا ہدیہ بیش کریں عزیز ابن گرامی درود پاک وہ وظیفہ قاطع آلام ہے جس سے مارے دکھ ختم ہوجاتے ہیں جس سے مصیبتیں رفع ہوتی ہیں جس سے میں بیاندوں سے چھٹکارائل جاتا ہے جس سے نور بھی ماتا ہے سرور بھی ماتا ہے۔

بریشاندوں سے چھٹکارائل جاتا ہے جس سے نور بھی ماتا ہے سرور بھی ماتا ہے۔

بلکہ قرب رہے خفور بھی ماتا ہے۔

ہر دم پڑھو درُود نی پر ہر دم پڑھو سلام بیر ہے خاص عبادت پیارے بیر نیکی کا کام

#### تعارف ثناخوان

حضرات گرامی! بب ایک ایسی آواز پیش کرتا ہوں جواپ اندر ب شارخو بیان م کے ہوئے ہے بلکدا گریہ کہ دُوں تو بجاہے کہ اس کی آواز بیس سوز ہے اس کی آواز بیس انداز ہیں گداز ہیں گداز ہیں انداز ہیں گداز ہیں فراز ہے اس کی آواز طائزان افلاک کی مثل ہے اور بلندی آسان کے آفاق کی مثل ہے تشریف لاتے ہیں جناب ارسلان مجید صاحب یہ خود آقا بہتر بان ہے ثنا خوان ہونے کے ناطے میں فوعس آقا کا ثنا خوان ہے خود آقا بہتر بان ہے ثنا خوان ہونے کے ناطے ذیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محدار سلان ہے ہیں نوعم مناخوان رسول جناب محدار سلان مجید صاحب۔

### ذكر خدااوررسول

حاضرین گرامی! ارسلان صاحب نے ذکر کے ساتھ آتا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش کی حقیقت ہے کہ اس میں دیمرامزہ تھا ایک ذکر کا اور دُوسرا نعت شریف کا بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کے ساتھ نعت شریف پڑھنا جا کر نہیں ہے مُلا وائل سنت کے بھی دوگر وہ ہیں ایک ساتھ نعت شریف پڑھنا جا کر نہیں ہے مُلا وائل سنت کے بھی دوگر وہ ہیں ایک گروہ خونا جا کر قرار دیتا ہے دوسرا گروہ جا کر سات کوایئ ملک کی شان بھمتے ہیں۔

عزیزان کرامی! وہ ذکرجس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو بگاڑا نہ جائے تو وہ ذکر جائز ہے بلکہ باعث جزاہے کہ سرکار کی نعت بھی ہور ہی ہے اللہ کا ذکر الگ کرواور رسول کا ذکر الگ کرواور رسول کا ذکر الگ کروائی کے کہاللہ کا ذکر الگ کروائی کے کہاللہ کا ذکر الگ کروہ میں اللہ کا ذکر ہے ساتھ میں رسول کا ذکر ہے۔
ساتھ میں رسول کا ذکر ہے۔

كلمه و تكيم ليس!

اللدكاذ كرساته ميس رسول كاذكر

تمازيس الله كاذكرساتهورسول كاذكر

زمين براللدكاذ كرساتهورسول كاذكر

جنت مين الله كاذكرساتهدرسول كاذكر

نبيول كى زبان پراللدكاذ كرساته يس رسول كاذكر

جہاں جہاں دہیا گائات کا ذکر ہے وہاں وہاں محبوب رہے کا نتات

كاذكر بالله كاذكراس كى حدب رسول كاذكراس كى نعت ب-

اور جب کوئی مسلمان عاش رسول الله کے ذکر کے ساتھ اس کے

محبوب كى نعت ياك ملاكر يزمتاب تواللدأس سدرامنى موجاتاب-

عزيزان كرامي! بيبدعت بيس بهلكم اوت بـ

بيكذب بيس به بلكمدافت بـ

بدالله كاطريق ہے كدوہ بھى اسے رسول كواسے سے جُدائيں كرتا

اس کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اُس کے پیارے حبیب صلی اللہ تالیہ والہ وسلم کی نعت شریف پڑ ھنا نہایت احس فعل ہے مگر ذِکر کر نیوالے معزات کو بیا حتیاط کرنی چاہتے کہ اس فدا وید قدوس کے ذِکر مُبارک کی اوائیکی میں نام مبارک مجڑ نے نہ پائے بلکہ صاف اور شخرے انداز میں لیں اور بیذ کرمبارک سامعین کے کانوں میں دس کھولٹارے۔

جناب ارسلان معاحب اوران کے ساتھی جوذکر میں ساتھ دے رہے ہے ہے ہوئے ہوئے میں ساتھ دے رہے ہے ہے ہوئے ہوئے انداز میں شاخوانی کی سعادت حاصل کررہے تھے الدتعالی ان کی عمروں میں پرکتیں فرمائے اوران کے درجات بلندفرمائے۔ اللہ تعالی ان کی عمروں میں پرکتیں فرمائے اوران کے درجات بلندفرمائے۔

مديبنه كالعمتين

محرّم شاخوان رسول مدیند طیبه کا ذِکر فر مار ہے متے مفرت علّا مه صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں میں ایک کے تاجدار سے مانکنے کا طریقہ بتاتے میں سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں مدینہ یا ک کے تاجدار سے مانکنے کا طریقہ بتاتے ہیں ساعت فرمائیں۔

ٹور خالق کے ٹور سے ماگو جو ہے ماگو جو ہے لین حضور سے ماگو ہوں میں ہوش آڑ جاتے ہیں ہیے ہیں ہیے ماگو پھر ہمی محسن شعور سے ماگو آن کے روضے کی حاضری ماگو

جب بھی رتِ غفور سے ماگو انہیں انہو آئھوں سے خود چھلک جائیں انہو آئھوں سے خود چھلک جائیں ایسے آئھو ایسے ماگو سے ماگو جلوے حق کے مدینہ میں صاتم فور سے ماگو نور افلاک و طور سے ماگو

عزیزان گرامی! مدینہ پاک سے ونیا کی تعتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی تعتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی تعتیں بھی حاصل ہوتی ہیں اللہ کے تمام خزائن کوآ قائے دوعالم سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تعتیم فرماتے ہیں جب عطاکی بات ہوتی ہے تو علا مدصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی عطاوں کی بات کرتے ہیں لوگوں کو سبق ارشا دفرماتے ہیں کہ

کھلے کا پھول قسمت کا کھلے گا
سبحی شکھ چیکن طیبہ ہیں لیے گا
چلو طیبہ کی جانب ہے سہارو
مدیخ سے صدائیں آربی ہیں
اگر غم کی عمائیں چھا گئی ہیں
چلے آؤ یہاں پر دلفگارو
عزیزان گرامی!

طيبه پاک يس كدا تو كدا بادشاه بحى سرجمكا كرات بي سلطان محود

غرنوی جب مدین طیبہ میں جاتے تو اپنا شاہی لہاں اُتار کر فقیراندلہاں پہن لیج حضرت نورالدین محمود زقمی بادشاہ وفت مدین طیبہ میں مال دولت لے جاتے اور وہاں لوگوں کو تشیم کرتے اہل مدینہ سے محبت کرتے وفت کے بادشاہ سلام نیاز پیش کرتے ساری خدائی ہی وربارِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمکی ہوئی ہے۔

جھی طبیہ بیں ہے ساری خدائی میں ہوں کا فدائی میں ہوں طبیبہ کے دروں کا فدائی میں مجھے کیا روشیٰ دو سے ستارو

مری تکاہ کو تارے یہ ٹور کیا دیں سے رو رو مدینہ کی محرو سنر کی بات کرو میں ہوں طبیبہ کے ذروں کا فدائی مجھے کیا زوشتی دو سے ستارو

فِدا عالم کی ہڑ اِک شان تم پ فِدا ماتم کرے کا جان تم پ فُدا ماتم کرے کا جان تم پہارہ مُکھتان مینہ کی بہارہ کینگہا

گلش طیبہ وا سارے جہان اندر وکھرے خسن گداز کھار والا جسّت اوتھوں ای نبی کریم دیندے آوے کوئی وی نبی دے پیار والا عزیزان گرامی قدر! نُوروسروریس ڈوٹی ہوئی گھڑیاں ہیں رحتوں کی کھی ہوئی جھڑیاں ہیں تورکی بھی ہوئی لڑیاں ہیں اللہ کی رحتیں ہیں آقا کی حضوری ہے عاشقان عشق وستی میں ڈوب کرتھریف فرما ہیں اوراب محفل کا رنگ جا ہتا ہے کہ یہاں ایک ایسا شاخوان پیش کیا جائے جوہم سب کوآ قائے وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا دمبارک میں گم کردے لیکن اسے پہلے میں ایک قطعہ پیش کروں کا تاکہ آپ کا شوق بھی مزید دوق میں بدل جائے۔

#### تعارف ثناخوان رسول

جو شاہ مدینہ کی ٹکاہوں میں رہے ہیں مدینہ کی شاہوں میں رہے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ میں است غوث بنے ہیں ممائم کو بلا نعت میں جائی کا قرینہ الفاظ جمی اشکوں میں آہوں میں وصلے ہیں الفاظ جمی اشکوں میں آہوں میں وصلے ہیں

تشریف لاتے ہیں بلبل گلشن مدینہ ہے مثل آواز کے مالک بوے
ایجھے انداز کے مالک حسین چیرے اور گداز کے مالک جناب محد وقاص
الیاس۔ حضرات گر امی وقاص صاحب بوے ہی اُحسن انداز سے نعت
شریف پیش کررہے تے جس میں آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا
کی بات تھی۔

#### أقاكاصدقه

عزیزان گرامی! ہر ہرایک کوحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مل رہاہے۔

حضور ملی الله علیه وآله و ملم فرماتے بیل "وَاللّه یُعْطِی " الله بُحِصِ عطافر ما تا ہے الله مُحِصِ عطافر ما تا ہے اِنسمَا آلَا قَا مِسمَّ بِيْنَكَ مِي تَقْسِم كرتا مول مرچيز حضور كاچيز حضور كاچيز حضور كا مدقد ہے۔

الم قرآن به توحضور کاصدقه المهمه معادت بی تو ان کاصدقه المهم در مغمان به توحضور کاصدقه این کاصدقه این کاشد قد این کاصدقه این به توحضور کاصدقه این به توحضور کاصدقه این به توحضور کاصدقه می در در در در دا تو این کاصدقه

المنصحاب بين توحضور كاصدقه المرج فرض بواتو أن كامدقه مكر الل بيت بي توحضور كامدقه المان المساحة الكاصدقة المركعية بلدبناتوأن كاصدقه المربيك مجدافعي كاقبله تفاتوأن كاصدقه المكانور ملاسكة حضور كاصدقه المرورملام وحضور كاصدقد. المرحمتين مليس توحضور كاصدقه الموزين كي عدوة أقاكا مدقد الناب ين إلى القاكامدة الماعرش بناب وحضوركا مدقه المالين يزين وحفور كامدقه الامساجدي بي توصفوركا صدقه المنوت كادرجه بناتو حضور كاصدقه المالت كامقام بناتو حضور كاصدقه المامت كامرتبه بناتو حضور كاصدقه الم مدانت بي تو أن كا مدقد عدالت بي توان كا مدقد طهارت

بى توان كاصدقد \_ بيكه كرجملة تم كرتابول \_

عزیزان گرامی! جمیں تو خدا بھی ملاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ورنہ کون جا نتا تھا کہ خدا ہے اگر ہے تو کتنے ہیں ہیں۔ جمیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس لئے ہم کہتے ہیں۔ خُدا کا راستہ تو نے دکھایا خُدا کا راستہ تو نے دکھایا خُدا سے رابطہ تو نے کرایا فُدا سے رابطہ تو نے کرایا اور علامہ صائم چشتی کھنے ہیں!

اور علامہ صائم چشتی کھنے ہیں!

مشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے میں محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے

#### تعارف تناوخوان

عزیزان گرای قدراب اس بارگاہ اقدی شل مدیدہ عقیدت بیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اکسے شاہ خوان رسول صلی الله علیہ والدوسلم کوجن کی آواز میں ایسی کوالٹی ہے جوانیس دوسر سے لوگوں سے متاز کرتی ہے۔

عزیزان گرامی، اگر سُر سوز گداز بلندی بر نعت بخس خوبصورتی، اداینگی بخس تانقد کمال ترخم کلام کی خُوبصورت سلیکشن اور محفل کے مُمطابق طائے کے مطابق حلنے کے علاوہ محفل اورا بل محفل کواہیے ہمراہ کرنے کافن بیسب چیزیں اگر

ایک شخصیت میں جمع دیکھنی ہوں تو وہ ہیں جناب حافظ محمر مزل رضاصاحب،
عزیز ان گرامی قدر! مزل آقائے ووعالم کالقب ہے اور محتر م
مزمل رضاصاحب کو بھی لقب مصطفیٰ کا ایسا صدقہ مل رہا ہے کہ آپ ہر سننے
والے کو دل میں اپنا گھر کر لیتے ہیں ان کے نام کے حوالہ سے تعارف عرض
کرتا ہوں۔

بيارك والمل والمراب والمرام ممام مراتب من كامل والمل مي أن برخاص عطام جواس محفل ميں شامل ہيں۔ مدیندیاک کے تمام محلے ایمان والوں کے لئے ساحل ہیں۔ جس نعت خوان كودعوت نعت ديينے والا مول۔ مينورمصطفي كي قائل بير-نعت رسول کی طرف مائل ہیں۔ سوز وگدازی منزل ہیں۔ نام کے لحاظ سے جناب حافظ مزل ہیں۔ ان يرحضوراكرم كى عطاي-لیوں برمصطفیٰ کریم کی ثناہے۔ بورے نام کے لحاظ سے جناب حافظ مزل رضا ہے تشریف لاتے بیں مدینہ یاک کی بلبل جناب حافظ محد مزل رضاصاحب۔

#### ذ کرشهر سول

حسرات گرامی! شهرِ مطفیٰ کی بات ہوتو اُس شهر کی شند کے باد آجاتی ہواو اُس شهر کی شند کے باد آجاتی ہوا دیا دشہر مصطفیٰ دل میں سرد آبیں اور آبیموں میں گرم آنسووں کوجنم دین ہے جھیقت ہے کہ مدینہ پاک کا نام آئے بی عاشقان رسول صلّی اللہ علیہ و آرابہ و ملم مچل اُٹھتے ہیں اور اپنے بیارے محبوب اور اپنے بیارے محبوب حضرت سید نائح مُصطفیٰ صلّی اللہ علیہ و آرابہ و ملّم کی بیاری بستی میں جانے کے لئے بے قرار ہوجاتے ہیں تروب اُٹھتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے میکلہ جاری ہو جاتا ہے کہ یارسول اللہ ہم پر کرم فرمادین ہمیں مدینہ پاک کی حاضری کا اِذن عطافہ ماویں۔

حضرت علا مدصائم چشتی رحمة الله علیہ کملی والے آقاصلی الله علیہ
وآلہ وسلّم کی بارگا واقد س بیس نُول فریا و کُنال ہوتے ہیں۔
تیرے سوہنے مدینے توں قُربان میں
بُن تے مینوں مدینے 'بلا سوہنیاں
محمدے جائدے نے ساہ دم داکی اے وسا
مرن توں چہلاں دُوضہ وکھا سوہنیاں
لاجال دُکھ کے شہا ہاڑے یاؤن دیاں
ا قابمارے ترشینے کو دیکھیں آقا ہمارے اور ہمارے اس رونے کو

ا بني بارگاره اقدس مين منظوري عطافر ما تيس-

لاجال رکھ کے شہا ہاڑے ہاؤن دیاں

رُتاں آیاں نے قسمت جگاؤن دیاں

لے دے چشیاں مدینے نُوں آؤن دیاں

تیری من دا اے تیرا خُدا سوہنیاں

اور پھرعرض کرتے ہیں اور ہرمُسلمان کے دل کی ترجمانی اس شعر

مين كرتے بين كره!

بعاویں تجرم تے بد کار رانسان مال لوکی کہندے میں تیرا مدح خوان ہال عُبِ صَائمٌ بِ لِي دِے نہ و يكنال تُوں ایں لجیال لکیّاں رقبعا سوہنیاں عزيزان كرامي! مدينه ياك كى بات مين دُردوالم بمي موتا باور وروكى دواجى موتى ہے كدريندياك مل الله كى رحمتيں ميں ملامدينه ياك من بركتس بين-المدينه ياك من سعاوتس ين-المدينه ياك ين أوركى بارش يه-المدينه باك مس رحت كافزاند -مردينه ياك من فيات كابهاند --

ہلا مدینہ پاک گنجاروں کی ٹھکانہ ہے مدینہ پاک کا ذکر ہماری زبان کا ترانہ ہے کہ وہاں آقائے دوعالم تشریف فرما ہیں وہاں حضور مکرم جلوہ گر ہیں وہاں آقا ہیں کہ جن کے صدقہ سے برم کا کنات سجائی گئی۔

#### تعارف ثناخوان

تواب أس بارگا و مقدّ سديس بدية سلام بيش كرية بيل ملك كم معروف نعت خوان محر ما المقام واجب الاحترام ثنا خوان رسول كلش نعت كميكة بوئ يجول جناب عبد الجبار قادرى صاف آف وزير آباد حفرات كرميكة بوئ يجول جناب عبد الجبار قادرى صاف آف وزير آباد حفرات مرامى جناب عبد الجبار صاحب كا تعارف ايك منفر دا ندازي حرانا جابول محا-

ہ ذکررسول وظیفہ اشجارہ۔ ہ ذکررسول ادارادکا سردارہے ہ ذکررسول دلول کا قرارہے۔ ہ اورذاکررسول عبدالجبارہے۔ ہ اس کی آ داز میں حسن وکھارہے۔ ہ میں سرایا بہارہے۔ ہم سب کا دلدارہے نام کے لحاظ سے جناب عبدالجبارہے ادرجس

کوغوث اعظم کی نسبت مل جائے اُس کی او ٹھی برا دری ہے اس کے قلب و زہن میں محبت آل رسول ورشد ما دری ہے لہذا اس کا ممل نام جناب عبدالجیار قادری ہے۔

بباركاموسم

ہیں ہمیشہ افتکوں کی بارشیں ہے فضا یمی بخنگی مجری ہوئی جوساں ہے شہر رسول کا مہیں اور ایسا سال تہیں میں بٹار طبیبہ کے جاند پر میں ٹار طبیبہ کے خسن پر يمي وه بهارول كاشهر ب جهان اك كمرى بمي خزال نبيل جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم مر ہے طیبہ میں ہر دم بہار کا موسم ايب جدكت بن! فدا صائم كرے كا جان تم يركلتان مدين كى بهارو بهارو حانغزا رنتيس نظاروسلامي مصطفي كي سب كذارو بيصائم كيازين وآسال سب فداتم يردسين كى بهارو حعزات كرامي!

جہاں میں آتا ہے ہم ہم بہار کا موسم امرجم دنیا کے ممالک کی بات کریں۔

اگرہم مصری بات کریں اگرہم بوتان کی بات کریں۔
اگرہم ایران کی بات کریں اگرہم لبنان کی بات کریں۔
اگرہم افغانستان کی بات کریں اگرہم پاکستان کی بات کریں۔
اگرہم مغربی ممالک کی بات کریں یا مشرقی ممالک کی بات کریں۔
اگرہم مغربی ممالک کی بات کریں یا مشرقی ممالک کی بات کریں۔
بیر بات ظاہر ہے کہ!

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں ایک مرتبہ بھی بہار کا موسم نہیں آیا اس لئے بیات بیان کی گئے ہے کہ،

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم کر ہے طبیبہ میں ہر دم بہار کا موسم مرینہ پاک میں بارہ ماہ بی بہارکا حسین موسم رہتا ہے۔
عزیزان گرای! موسم بہارکا اپنا انداز ہے۔
موسم بہارگا اپنا کھا رہے۔
موسم بہارتمام موسموں کی جان ہے۔
موسم بہارشق والوں کے لئے رنگ داستان ہے۔
موسم بہارشق والوں کے لئے رنگ داستان ہے۔
موسم بہارش والوں کے الئے رنگ داستان ہے۔
موسم بہار جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔
اپنے ساتھ دیگ لاتا ہے۔
اپنے ساتھ دیگ لاتا ہے۔

اين ساته أنسو بحى لا تاب-

یہ بیری آگھ بیل ساون سمیٹ دیتا ہے موسموں بیل تو موسم بہار کا موسم بہار کا موسم بہار کا موسم بہار کے موسم بیل دیندگی یا دبڑھ جاتی ہے۔
بہار کے موسم بیل عشق رسول کی چٹگاریاں بجڑک آٹھتی ہے۔
بہار کے موسم میں ہر لمحہ یا دِرسول تبدیل ہوتا ہے۔
بہار کے موسم میں ہر لمحہ یا دِرسول تبدیل ہوتا ہے۔
بہار کے موسم میں ایک ٹی اُمیداور لگن لگ جاتی ہے۔
بہار کے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم عزیزان گرائی!

رئیج الا ول میں سر کار مدید صلّی الله علیہ وآلہ وسلّم کی ولادت واسعادت ہوئی ہے اور رئیج الاول کا معنیٰ ہی جہلی بہار ہے معلوم ہوا ہمار کا آقا کا من پندموسم بہار کا موسم ہے کہ آقا جس مہیئے آتے ہیں تو وہ بہار کا موسم ہوتا ہے اور جب مدیئے آتے ہیں تو وہ اس بھی بہار ہی کا موسم رہتا ہے۔ اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ہو سموں میں تو موسم بہار کا موسم ہے مو سموں میں تو موسم بہار کا موسم آقا کی جلوہ گری ہوجائے تو بہار آجاتی ہے۔ تا کی جلوہ گری ہوجائے تو بہار آجاتی ہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آقا کی تشریف آوری کا ذکر معنرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آقا کی تشریف آوری کا ذکر

کرتے ہیں۔

وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں بہار آئی ، بہار آئی ، بہار آئی ، بہار آئی ، بہار آئی ۔ کہار آئی ۔ کہار

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم عربی موسم عزیزان گرامی قدر! جہال بھی بہار ہے سرکار مدین علیہ السلام کے صدقہ سے بی ہے۔

ہے بہار گلتاں میں تبرے وم قدم کے صدقے بتری رحمتوں کے صدقے یہ جہان بل رہا ہے بتری رحمتوں کے صدقے یہ جہان بل رہا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو بہاریں آئیں اور زبان حال سے بیندابلند ہور ہی تقی ۔

ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اُجالے نے
اُدیا نوں وسا چھڈیا میرے کملی والے نے
ہرچیزآ مدرسول پڑھرگی بلکہ اُیوں کہ لوکہ ہرطرف بہارا گئی۔
اُکھرا ہوا ہے رُوئے گُل پھیلی ہُوئی ہے اُوئے گل
بن کے بہارِ جانفزا میرے حضور آگئے
عزیزان گرامی! آج بھی آقا کا ذکر کرنے بہار آجاتی ہے اس لئے
عاشقار سول محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں کہ بہار آجاتی۔
عاشقار سول محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں کہ بہار آجائے۔

ہ ہادے گلوں میں بہارا جائے۔

ہ ہادے گروں میں بہارا جائے۔

ہ ہادے ذہوں میں بہارا جائے۔

ہ ہادے شعور میں بہارا جائے۔

ہ ہادے شہروں میں بہارا جائے۔

ہ ہادی گلیوں میں بہارعطا کرتا ہے۔

مرے مگشن دے وچہ آون بہاراں

مرے مگشن دے وچہ آون بہارال

تظر رحمت

حضرات گرامی! آقائے دو عالم تُورِ مجسّم تاجدارِ بطحاکی ذاتِ اقدس حاجت رواہے۔

آ قا کی ذات ِ مُبارک مُشکل کشاہے۔ حضور کی ذات ِ اطہر دافع بلاہے۔ آ قائے جس پر بھی نظر عطافر مائی اُس کے نصیب بدل مجے اس کے دکھ مث مجے اس کے سرکے اُدیر جیمائی ہوئی ظُلمت کا فور ہوگئی اُس کی

شام نور علی نور ہوئی۔

اُس بے چین کوچین کی گیا۔ اُس بے سہارے کوسہارال گیا۔ جس پرلطف وکرم ہوااس کاسویا ہوا بھاگ بیدار ہو گیا۔ قرآن حضور کی عطاکی بات کرتاہے۔

وَمَا آرُسَلُنگ اِلارَحُمَة لِلْعَالَمِيْنَ

آپ آمام جهانوں پرحمت فرمائے والے ہیں۔
آپ آمام جهانوں پرکرم فرمائے والے ہیں۔
آپ آمام جهانوں پرکرم فرمائے والے ہیں۔
ایک جگدارشا وہ وتاہے!
عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُوْمِنِیْنَ رَوْق وَحِیْمٌ.

حضورا قدس ملی الله علیه وآله و ملم مسلمانوں کی تکالیف وُورفر مانے والے ہیں آب مسلمانوں پر رحمت فرمانے والے ہیں۔

ایک اعرابی بارگاہ رسمالت میں آتا ہے دستِ سوال دراز کرتا ہے آقا اسے عطافر ماتے ہیں گین وہ کہتا ہے یا محدید آپ نے مجھ پرکوئی احسان ہیں کیا صحابہ نے سنا تو اُسے مار نے کے لئے اجازت طلب کرتے ہیں۔

کیا صحابہ نے سنا تو اُسے مار نے کے لئے اجازت طلب کرتے ہیں۔

مرکار فر ماتے ہیں! اِسے پچھ نہ کہوسر کاروو عالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق میارک کا اس پر اثر ہوا چنا نچدا گلے روز وہ پھر آیا سرکار نے عطافر مایا ان شخص فرایا ان شخص فرایا ان شخص

کی مثال اس افٹنی جیسی ہے کہ وہ بھاگ جائے لوگ اسکے بیتھے دوڑیں مگروہ
ہاتھ آنے کی بجائے بھاگتی ہی جائے پھراس کا مالک لوگوں سے کہے تم میری
اوٹنی کے معاطے میں وخل منت دومیں اس کے لئے تم سے زیادہ نرم ہوں
پس وہ آگے آتا ہے مبزی دکھا کرائے پیارسے ہلاتا ہے اور وہ اُوٹنی لوٹ آتی
ہے جتی کہ اپنے مالک کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اگر میں اس کے ساتھ
نرمی نہ کرتا اور تم لوگوں کوچھوڑ دیتا اور تم اسے تل کر دیتے تو بیسیدھا جہتم رسید
ہوجاتا۔

﴿ كَمَّابِ الشَّفَا اول مِنْ الْمُعَا وَ الْمُعَادِ عَلَيْ الْمُعَادِ الشَّفَا اول مِنْ الْمُعِيْ وَمِنْ الْمُ الْمُعِيْدِ الْمُعَالَّةِ مِنْ الْمُعَالَّةِ مِنْ الْمُعَالَّةِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

سملی والے میں قرباں تیری شان پر سب کی میڑی بنانا ہیرا کام ہے میں فرس کھاکے مربا مرا کام ہے میری فرس کھاکے مربا مرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا ہیرا کام ہے ہم قدم پر قدم کر تے ہیں! میں مرا جاتا ہوں سرکار آٹھالیں مجھ کو میں مرا جاتا ہوں سرکار آٹھالیں مجھ کو

اورسرکار مدیندگی کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ اپنے گرے ہوئے غلام کوا تھا لیتے ہیں عزیزان گرامی! جس گرے ہوئے پیسرکار مدیندگی کرم فلام کوا تھا لیتے ہیں عزیزان گرامی! جس گرے ہوئے پیسرکار مدیندگی کرم نوازی ہوجائے اور وہ اپنے ما تکت کو اُٹھالیس اُس سے زیادہ خوش بخت کو ن ہوسکتا ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی کہتے ہیں!

میری قسمت حسیس کس قدر ہے
اُن کو ہر لکھ میری خبر ہے
کھا کے ٹھوکر تھا جب گر کیا ہیں
بُحھ کو سرکار آئے اُٹھانے
ہُم قدم پر اُٹھانا بڑا کام ہے

محفل ميلاد

حضرت گرامی ! محفل این عروج پر ہے سب کی زبانوں پر سلی
علی کی صدا کیں گونے رہی ہیں آقا کے میلاد پر خُوشی کا سال ہے ہر طرف ایک
پر مُسّرت کیف چھا یا ہوا ہے الل اسٹی کا ذُوق بھی قابل واد ہے جس طرح
آپ سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعییں سُن کر خُوش ہور ہے ہیں اور شا
خوانا بی رسول کو نواز رہے ہیں دُر حقیقت بیآ پ پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ
تبارک وتعالیٰ جا ہتا ہے ہیں ایٹ مجوب کے قلاموں کی تیکیاں بر حادوں۔

میں اِن کے گنا دمٹا دوں۔ میں اِن کی تکالیف دور کردوں۔ میں اِن کی صیبتیں رفع کردوں۔ تواس نے ہمیں توقیق دے دی کہ اس سے محبوب کی محفل سجالیں۔ عزيزان كرامي قدر! محفل نعت سجانا اينے بس كى بات نبيس بلكه بيه وه ظیم فعل بیروه عظیم کام ہے جوخالق کا کتات کے اُمرے ہوتا ہے۔ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عیداس بات کو بیان فرماتے ہیں الله توں سی منظور کہ اُج پخش دیاں میں سدّیا اے سُنھاراں توں محفل دے بہانے حضور کے میلا د کی محفل ہو۔ شان ورسالت کی محفل ہو۔ عظمت مصطفیٰ سے برجاری محفل ہے۔ ذ كر مصطفى كم مفل مو-معفل تمام محافل میں سب سے افضل واعلیٰ ہے۔

### تعارف شاخوان

اب اس محفل پاک میں ایک منفردانداز کا ثناخوان پیش کرتا ہوں جن کے انداز میں وجاہت ہے۔

ہے۔ جس کی آواز میں ملاحت ہے۔ ہے۔ جس کے ترتم میں صباحت ہے۔ ہے۔ جس کی آواز کی بلندی میں کرامت ہے۔ ہے۔ جس کے پڑھنے میں صداقت ہے۔ ہے۔ جس کے کلام میں لیافت ہے۔ نام کے کھاظ سے جناب مجمد شفقت ہے تھریف لاتے ہیں مشفق و شفیق شخصیت جناب مجمد شفقت عباس سہروردی

حفزات گرامی! محفل کا ماحول اب اس بات کا اظهار کرد ہاہے کہ اب میں بھی آپ کے سامنے حاضری پیش کروں بی تو چا ہتا تھا کہ بٹنا خوان شرین لبسان تعتبیں پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں کیکن آپ حضرات کا ذُوق اور انظامیہ کی طرف سے فرمائش مجھاس بات پرمجبور کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ میں آپ حضرات کے سامنے سرکار مدینہ سنگی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالہ سے چند ہا تیں کروں۔

# آعيسركاردوعالم

میں اپنے کلام کا آغاز حضرت علامہ مائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اِس خُوبھورت شعرے کروں گاجب میں شعر کمل کروں تو آپ حضرات کی بلند آواز میں سُیجان اللہ کاذکر ہونا چاہئے۔

شَمَندی شَمَندی ہوا رحمتوں کی جلی بن کے موج کرم مصطفیٰ آھے حل ہونے لگیں خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل شما آ مسکتے آمنه کا مقدر سنوارا مما صود میں جاند جس کی آتارا عمیا دونوں عالم کی تقسمت بدلنے کی تُور میں ساری کوئین و<u>صل</u>نے کی سب بیبوں کنیروں کی مجڑی نی مِث مُحْمَين ظلمتين مو حمى رُوشي بن منی ہے زمیں رکھک باغ جنال سج مجئة آسال بكل أشم ككستال تور میں ہے زمیں سب نہائی ہوئی أن كى آمد يە يرچم كشائى موكى تمصطفیٰ کی سلامی کی تقریب میں نعَت برُحت ہو ئے اُنبیاء آگے آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے و حضرات كرام! بيشعرآب كي نظر به اين دلول كوكشكول بناكر

رب کا تنات کے حضور پیش کردوآج آپ کی مُرادیں پُوری ہوں گیآج آب براللہ کا کرم ہونے والا ہے اس وقت کو بھی ہاتھ سے مت جانیں دیں۔

آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے

سب مُرادیں بلیں ہر مُصیبت ٹے

مکملی والے کی آمد کا صدقہ لے

بھیک لینے کو ہم کیا خُدا آگئے

## عطاآپ دی اے

حضرات گرامی قدر! ہماراایمان ہے کہ ہم اپنے آقا ومولا تاجدار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکڑوں پر پلنے والے ہیں ہمیں حضور کا صدقہ بی ملا ہے اورسب سے بڑا صدقہ جوعطا ہوا ہے وہ بیہ ہم ثنا خوالن رسول ہیں۔

الم بهم أقاك علام بين بمين فرب-المين بهم تصنور ك كدا بين بمين فخرب-المين بهم مولا ك ما في والله بين المين بهم المام الانبياء ك برد ي بين-المين بهم تا جدا يديد ك توكر بين المين بهم مركاد ك جاست والله بين

ہم محبوب فُدا کے محب ہیں ہے۔ ہم محبوب فُدا کے محب ہیں ہے۔ ہم محبوب فُدا کے دیوائے ہیں اوراس لئے ہر ہر کھڑی ہمارے لیوں پر آتا کے دیوائے ہیں اوراس لئے ہر ہر کھڑی ہمارے لیوں پر آتا کے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شار مہتی ہے۔

کیاکرم ہے ؟

کرم آپ دا اے عطا آپ دی اے مرے مرے لیے بر دم ثنا آپ دی اے کر دم ثنا آپ دی اے کر دم ثنا آپ دی اے کر دول اور فول ایمان دا ٹور برل دا جہدے دِل دے ویّجہ نہ دفا آپ دی اے جوگل اے شال دی اوہ گل اے خُدا دی

وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهُوىٰ

ایہہ قرآن اِک اِک اوا آپ وی اے عُر منگیا تے عُر رہ رہ نے ہے وہ تا سدا رُوری ہندی دُعا آپ وی اے سدا رُوری ہندی دُعا آپ وی اے نظر وچہ خدا دی اوہ رہندا اے ساجد جہدے تے وی قلرِ عطا آپ دی اے حضور کے چشم کرم سے بکڑے کام سنورجاتے ہیں دکھ تم ہوتے ہیں دُورغم ہوتے ہیں معدوم رخ ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بی بات بنتی ہے۔

اُن کے کرم کی بات ہے اُن کی عطا کی بات کوو اُحد ہے پوچھ لو اُن کی وقا کی بات سب مث گئے تھے رہنج ومُن گئے دُور دُور مُم جب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سخا کی بات جب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سخا کی بات

﴿حير

#### تعارف

اب میں ملک پاکستان کے معروف نعت گوشاعر جانشین مفسرقرآن جبر گوشته محتقق دورال نائب غزالی زمال نور نظر را زی دَورال حضرت صاحبزاده محمد شفیق مجابد چشتی صاحب مدخلا که تشریف لا کیس اورای کلام بلاغت سے ہمارے قلوب کومنور فرما کیس ان کا تعارف ان ٹوٹے بھوٹے الفاظ میں کروانا جا ہوں گا۔

کہ آپ سرایا گیف وسرور ہیں،

اللہ آپ کے کلام میں جاشن بھی ہے صدافت بھی،

اللہ آپ کے کلام میں گراز بھی ہے حبت بھی،

اللہ آپ کے کلام میں محبت رسول کی جاشن ہے۔

اللہ آپ کے کلام میں محبت رسول کی جاشن ہے۔

اللہ آپ کے کلام میں محبت رسول کی جاشن ہے۔

اللہ آپ کے کلام میں دشمنانِ رسول پر غضب بھی ہے۔

جہ آپ کے کلام میں آلی رسول کی کی مودۃ بھی ہے۔

ہی آپ کے کام میں سحابہ کرام کی منقبت بھی ہے۔

ہی آپ کا کلام نُور میں ڈُوب کر لکھا گیا اور جب آپ اپ خُوب کو لکھا گیا اور جب آپ اپ خُوب مورت چبرہ مبارک سے کلام اوا فرماتے ہیں توسامعین آپ کے پڑھنے کے سے میں کھوجائے ہیں تو میں کھوجائے ہیں تو میں کھوجائے ہیں تو میں دوں گا۔

شاعر ابلِ سُنّت! صاحبزاده والاشان حفرت صاحبزاده محمد شفیق مجابد چشق مذظله العالی کو که تشریف لا نمین اور جهاری ساعتون اور قلوب کونعت رسول سے مستفید فرمائیں۔

حضرات گرامی صاحبزادہ جمرشین مجاہد چشتی صاحب بردے ہی احسن
انداز سے اپنے کلام سے ہم سب کونواز رہے منے کلام میں آپ نے مدینہ
طیبہ کی ماضری کی جا ہت کا ذِکر فر مایا تو میں آپ کے ہی موضوع کو آ مے
بردھا تا ہوا حضرت صاحبزادہ محمد لطیف ساجہ چشتی صاحب مدظلہ العالی کے
کی معادت حاصل کرتا ہوں۔
کی معادت حاصل کرتا ہوں۔
سب حضرات بلند آواز سے کہ دیں سبحان اللہ،

شهرمصطفے کا منظر

کاش شیر مُصطفے کا ہم مجمی منظر و کھتے روضۂ سرکار دو عالم کو جا کر و کھتے

جولوگ مدینه طبیبه کی حاضری جاہتے ہیں وہ بلندآ واز سے سبحان اللہ س

> سامنے ہوتیں سنہری جالیاں اور اُن کے پار بند سنگھوں سے حسیس منظر برابر دیکھتے

> سبز گنبد کے حسیس سائے ہیں ہم پڑھتے سلام ابر رحمت ہم بر ستا اپنے دل پر دیکھتے

محویت میں وُوب جاتے اور صدیوں سے برے مستن حتانہ سے ہم بھی لیٹ کر ویکھتے

بدر کے منیدان کا اِک، ایک ذرّہ ٹومنے خاک میں پُوشیدہ جو ہیں ماہ و اخر و کھنے

پیش کرتے اپنے افکوں سے سلامی آپ کو سے سامی آپ کو ساجد اپنے شاہ کا ہم اِس طرح وَر ویکھنے ماجد اپنے شاہ کا ہم اِس طرح وَر ویکھنے مارے ماشاء اللہ کیما خوبصورت کلام ہے جس کا ایک آیک شعر ہمارے ولوں میں اُر می ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آواز کے ولوں میں اُر می ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آواز کے

ما لك شاخوان رسول كويش كرتا مول\_

علی علی ہے

حضرات گرامی! محترم ثناخوان رسول نعت شریف پیش کرر ب خص آخر میں انہوں نے مولائے کا نئات شیر فدا اسد اللہ الغالب الم المشارق والمغارب وصی رسول زوج بتول خلیفه رسول الم اوّل حضرت سیّدنا مولاعلی علیه السّلام کی منقبت پیش کی۔

عزیزان گرامی! صحابہ کرام کے نزدیک سب سے افضل شخصیت حضرت مولاعلی شیر خدا کرم اللہ وجہۂ جیں جب سرکار دوعالم سلّی الله علیہ وآلہ وسلم ۔ نرفر مایا اُے میر ے صحابہ گواہ رہوجس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہوت سید نا فاروق اعظم نے مولا نے کا نئات کومبار کیاد دی اور مولائے کا نئات کی اس فضیلت کوخوش دلی سے تبول فرمایا۔

بیسباس لئے تھا کہ سلسلہ نبوت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم پر ختم ہو گیا تھا آپ خاتم المبین تھے کیکن سلسلہ امامت وولا بت مولاعلی شیر خدا سے چلا چارورو جانی سلاسل نقشبند میہ قاور بیسیر وروبیا ورچشتیہ میں مولائے کا تنات کا فیض رواں دواں ہے اس لئے تمام اولیائے کرام علی علی کا ورد کرتے رہے۔

حضرت علّامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرمات بیل-

علی علی کر دے لکھال ولی ہو سکتے وليال ساريال دا پيشوا حيدر چن چن کلی کلی على على على على على إمام دو جہال على جہال كا باسبال علی وفا علی کرم علی حرم کا ہے حرم علی رنشان مصطفیٰ، علی ہے جان مصطفیٰ على رامام اولياء ، على صدائة بر ولى على على على على على بہارِ گلستال ، على وقارِ إنس وجال علی ہے تورِ الجمن ، علی ہے فر پیجتن علی پناہ بکیسال ، علی نبی کا ترجمال محرو مے تم جہاں جہاں ،علی علی وہاں وہاں على نهال على عيال ، على خفي على جلى على على على على علی نی کی شان ہے علی نی کی آن ہے علی رسول کا تفس علی نبی کی جان ہے علی فراز عشق ہے ، علی نماز عشق ہے

علی کانام پاک ہی، نوائے ساز عشق ہے علی کی موم دھام ہے ، ممر ممر کلی کلی علی کی موم دھام ہے ، ممر ممر کلی کلی علی علی علی علی ملی ک

علی فکوہ رزم ہے ، علی ثباتِ عزم ہے
علی کے علم سے بچی ، یہ معرفت کی بزم ہے
علی کتابِ علم ہے علی ہی بابِ علم ہے
جہاں ہے کِشتِ آرزہ علی سحابِ علم ہے
علی کی بات بات ہے مرور میں ڈھلی ڈھلی
چین چین کلی کلی
علی علی علی علی علی

اس لئے ہم کہتے ہیں!
علی اے ڈکھیاں داغم خوار
علی اے ڈکھیاں داغم خوار
علی اے ڈکھیاں داغم خوار
ہر ممشکل توں نج جادیں گا
علی دا نعرہ مار! نعرہ حیدری
علی اے ہر اک دِل دے اعدر
علی علی سب کہن قلندر

پاک نبی وا ویر علی اے

سب ولیاں وا پیر علی اے

علی نوں نبی نے آکھیا بھائی

تن سو آیت شان چہ آئی
فیض خزانے ونڈ دے حیور
کفر شرک نوں چھنڈ دے حیور
سوہنا رنگ اے رنگ علی وا

منگ خدا نوں سٹک علی وا

علی علی اے ہر دم کہناں

علی علی اے ہر دم کہناں

ساجد خم شمیں کو ئی رہناں

كيونك.!

برغم توں مینوں میرا مو لاعلی بچاؤندا میرا وظیفہ ہر دم اُدُرِئِي کیا علی اے

تعره حيدري

عزیزان گرامی! غیرکی بات پیس مجمعی نیس آنا جا ہیے۔
غیراں کولوں نیج وا جا
نام علی وا ورد پکا

سامنے منکر ہے آجاوے نعره حيدري جوش محيس لأ مرضاں ساریاں کمہ جات لنكر بيليا . كما دیمنی شان علی دی ہے ياك قُرآن تُون كمول ذرا مفسرين كرام فرمات بيل قرآن ياك بيل تين سوي زائد آيات حصرت مولاعلى كرم اللدوجهد الكريم كى شان ميس نازل موئيس بين اور حصرت مولاعلى كرم اللدوجهة كى محبت فرائض اسلام ميس سع بيل-اس کئے ہرسیا مسلمان مولاعلی کا نام س کرخوش ہوتا ہے منافق کو آب كرم اللدوجهدك نام اقدس سے عداوت ہوتی ہے اور جب أس كے سامن نعرة حيدري لكاياجا تاب وه وه حسدكي وجهس جلاا باورعلى كانام س كرجلنامنا فقول كى نشافى باس لئے بلندا واز سے نعرولكا كي تاكه جوت موجائے كماس محفل بيس سب بى ايمان والے بيشے ہيں۔

### نعرة حيدري

جب ١٥ کی جنگ ہوئی تو ہندوفوج رہے ہی کی کمسلمان جب نعرہ کے دیں ہوئی تو ہندوفوج رہے ہی کا کمسلمان جب نعرہ کے دیر حیدری لگاتے ہیں تو ہم اُنٹی پریشانی فائر تک سے بیس ہوتی جنٹی نعرہ حیدری

سے ہوتی ہے اور ہم پہا ہوجائے ہیں اس لئے ہندوں کا فروں کو پریشان کر دیں منافقین کو پریشان کردیں بلندا واز سے جواب دیں۔

نعره حيدري

بیں تاجدار بل اتی تمشکل کشا علی ہیں مصلفیٰ سے ول رہا مشکل شمشا علی کہتے ہیں سارے اولیاء ہر دم علی علی اعظم مجمى بين على على اقدم على على ہر اک زیاں یہ ہے سدا جاری علی علی بیں بخشے ولائتیں ساری علی علی تُورِ خدا کے تُور کا جلوہ علی علی سلطان انبیاء کا میں نقشہ علی علی شاهِ ولايت فاتح خيبر على على تُورِ خُدا كا عَكسِ مُتُورُ على على مقعود دو جہان ہیں مولا علی علی ہر اِک دلی کے اقسر و آقا علی علی

نعرة حيدري

کتے جا کتے جا مخبت علی سے

نعره حيرري

مرمشكل تول في جاوي كا نعرة حيدى مار

نعرة حيدري

حضرات گرامی! تاجدار ہل اتی مُرتفنی شیرِخُدامُشکل کُشاحفرت علی
کرم الله وجهد الکریم کوالله تبارک و تعالی نے الیی شان وعظمت اورافقیار عطا
فر مایا ہے کہ آپ این مائے والوں کی مشکلات کل فرماتے ہیں۔
آج بھی آپ کا نام لینے والے آپ کے نام کے معدقہ سے
معمائب و آلام سے چھکارا حاصل کرتے ہیں۔
عزیز این گرامی! جولوگ معمائب سے نجات حاصل کرنا چاہیے

نعره حيدري

میں وہ میرے ساتھ کیک زبان ہوکراس نعرے کا جواب ویں۔

حعزات گرام! حصرت مولاعلی شیرخدا کرم الله وجهدالکریم کاذکر ایمان والول کونی کرنا نعیب بوتا ہے اور ایمان والے بی ذکرعلی من کرخوش

ہوتے ہیں۔

اب د محمة بي كون ايمان والاي-

### نعره حيدري

حضورعليدالعلؤة والسلام فرماتين ألدِّ حُرُّ عَلِي عِبَادَةً "على كاذكركرنا بعي عبادت من سب عبادت من شامل موجا كيس -

## نعره حيدري

حضرت مولاعلی مومنین کے مُولا جیں مومنین کے آتا ہیں مومنین کے اور جی مومنین کے اور اللہ مومنین کے اور اللہ مومنین کے دوست جی مومنین کے مددگار ہیں اپنے آتا سے استعانت حاصل کرنے سے النے بلند آوازے جواب دیں۔

### نعره حيدري

ساجد علی حضور وا بین جلوہ ایہ پیغام دیندا کھر و کھری جا ویں ملدانی دافیض ای علی کولوں سرنوں علی دے قد مال تے دھری جاویں معنی علی را اعلی عکن سجال ورد علی دے تام وا کری جاویں محنی علی را اعلی عکن سجال ورد علی دے تام وا کری جاویں محکر سر داا ہے علی وا نام س کے نام علی لے کے بجنال مخری جاویں

. نعره حيدري

معرة حيدري

علی وا نام کرورال وا صائم زور بن جاعما علی و نام کرورال وا صائم دور بن جاعما علی و نام تعین جنگال وا نقشه جور بن جاعما

نعره حيدري

روٹی منظے فقیر ہے علی کولوں علی اُوٹھاں دی اوہنوں قطار دیندا صدقہ علی اُوٹھاں دی اوہنوں قطار دیندا صدقہ علی اُوٹھاں دے کم سنوار دیندا اجہ آلے و رہ کولوں اللہ اوس دے کم سنوار دیندا اجہ آلے و را اے سنگل قید یاں دے علی و بیاں بیٹریاں تار دیندا بدل جان طوفاناں دے رُخ فورا نعرہ حیدری جدول کوئی ماردیندا

نعرة حيدري

عاشق سداعلی دے ناں تُوں جُم اکھیاں ہے لاوے نعرہ حیدری مار کے ہر اِک مشکل حل ہو جادے ۔ تعرف حیدری

غریبال بدا سیارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر به دسیا رفتهٔ زبرا نے صائم محیدر محیدر فحید دا پیارا کون حیدر

على شاهِ مردان اماماً كبيرا كه بعد از نبى شد بشيراً نذيرا

## قرآن اوررسول

حضرات گرامی! آج کی بیمفل پاک بسلسلهٔ معراج شریف انعق و پزیر ہے اس محفل میں ملک پاکستان کے معروف ثناخوانان رسول سلی الله علیہ والہ وسلم موجود ہیں جوا ہے این وقت میں حاضری لکوا کیں سے آخر پر خطاب مقرر ذیشان خطیب تکته دان جناب مولا نامحہ ملا زم حسین ڈوگر صاحب مدخلا العالی کا ہوگا۔

حضرات گرامی! قرآن عظیم ہے ادرجس جستی پریہ نازل ہوا تو وہ مجمع عظیم ہیں۔ مجمع عظیم ہیں۔ جہر قرآن کتاب تورہے عضور من اللہ تورہیں۔

الملاقرة إن بدايت مصفور بادي بيل-

Marfat.com

1

المرة والمومنين محضور ومة اللعالمين بيء قرآن کی طرف دیکھتا تواب منرور ہے کیکن جنت کی گارٹی ہیں ممر حضور جسے جا ہیں جنت عطا فر ماسکتے ہیں بعض لوگ قرآن یاک کوحضور علیہ السلام سے افضل کہتے ہیں میں کہتا غور کروقر آن میں مشابہات ہیں حضور كے جسم اطهر كاسايا بى جيس ہے اور ان مقابلہ كرنے والوں سے كہتا ہول ك قرآن حضور كامحتاج بيحضور قرآن كعتاج نبيس بين حضور عليه التلام اس لئے پشمان میں ہوئے منے کہ وی میں آرہی بلکہ اس کئے پشمان منے کہ سے اوك جبتم من نه علي جائين كه حضور بين جاست كداوك جبتم مين جائين-قرآن حضور سے افغل کیے ہوسکتا ہے مسلمان قرآن کو پیجیانہیں كرت بلكة محركمة بي كرقران باك بيهينه و ادهر صنور ملى الله عليه وآلهومكم كى ذات واقدس بكر مجدهم حضور جاتے بيل قرآن يينے ييجي آرما ہے،حضور کم میں ہیں تو قرآن کم میں حضور کے پیچھے۔ المرحضور ميازير بيل وقرآن بمازير آرباي-الاحضورغاريس بين توقر آن غاريس آرباب-المحصور كمريس بين وقرآن كمريس أرباب المحصور بابر بيل وقرآن بابرآر باي-مرحضور کل میں میں تو قرآن کل میں آرہاہے۔ المحضورميرين بي توقر آن مبرين آرباي-

﴿ حضور جلتے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 ﴿ حضور بیٹے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 ﴿ حضور جا گئے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 ﴿ حضور ہوا گئے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 ﴿ حضور ہُولوں کو سنوار تے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 ﴿ حضور ہُلفوں کو سنوار تے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 ﴿ حضور آسان کی طرف د کیمتے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 ﴿ حضور آسان کی طرف د کیمتے ہیں او قُر آن بنا ہے۔
 مسلمان وہ ہے جو قر آن کے بیجے ہے اور قر آن وہ ہے جو محبوب

رحمان کے پیچے ہے۔

محبوب کے بعل سے اُکے حیدر محبوب کے بعل سے اُک حیدر قرآن کی آیت بنتی ہے اور میمی حقیقت ہے!

آیات قرآن کوجمع کریں تو محبوب کی تعتیں بنتی ہیں۔اورا کر زبانِ معنوت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے منیں تو آپ فرماتے ہیں!

معنرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے منیں تو آپ فرماتے ہیں!

یا محمد محمد میں کہتا رہا

تور کے موتیوں کی لڑی بن می اعدل سے ملاتا رہا آبیتیں م

پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن محتی

تو نعت محبوب رحمان بشکل آیات قرآن پیش کرنے کیلئے میں دعوت دیتا ہوں ملک پاکستان کے معروف قاری جناب قاری الحافظ محمدا کرام چشتی نقشبندی صاحب کو، قبلہ قاری صاحب آل پاکستان مقابلہ شن قرائت میں اوّل پوزیشن حاصل کر بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں الی کشش رکھی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دِکشی کے صحرامیں کم ہوجاتے ہیں۔
ترمی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دِکشی کے صحرامیں کم ہوجاتے ہیں۔
ترمی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دِکشی کے صحرامیں کم ہوجاتے ہیں۔
ترمی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دِکشی کے صحرامیں کم ہوجاتے ہیں۔
جشتی صاحب۔

حعزات کرامی! حافظ القاری محداکرام صاحب تلاوت قرآنیه سے ہمارے قلوب کومنور کررہے ہے ان کی زبان سے ادا ہونے والی آیات ہمیں مسجر حرام کے مناظر سے لے کرمسجر اتفیٰ کے پر تُور علاقے کا حال تفسی رہیں کرد ہے تھے۔

سورة بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات جوقبله حافظ صاحب نے پڑھیں ان میں معرابِ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اگر اِن ابتدائی آیات کے بارے میں گفتگو کی جائے تو بہت سے لطیف نکات ہمارے سامنے آتے بین کیمن یہاں میں صرف ایک نکتہ پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا تا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جلّ شاندارشا و فرما تا ہے! بارَ شخنا حَوْلَهُ لِنُویَهُ مِنْ ایلِنَا. و دم مید اتعلیٰ کہ جس کے گردا گرد اللہ تبارک و تعالیٰ جلّ شانہ نے

يركتس كمي بير-

قبرول برجانا

حفزات گرامی! مجد میں تو پرکتیں ہوتی ہی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمار ما ہے کہ میں نے اسے محبوب سیر کرائی معبد افضیٰ تک جس میں برکتیں ہیں۔
پرکتیں ہیں۔

بلک فرمایا! مجرافعی کے جس کے اردگر دیرکتیں ہیں۔ بات بھی خیس آئی ممفرین کرام فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اردگر دیرکتوں کا ذکر اس لئے فرمایا ہے کہ مجرافعیٰ کے اردگر داللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ معلوم ہوا جہاں اللہ دالوں کی قبریں ہوں دہاں پر کتیں ہوتی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر جانے سے شرک ہوجا تا ہے، اگر وہ حقیقت کی طرف اوجہ دیں تو کبھی الیمی بات نہ کریں، قبروں پر جانا شرک نبیں ہے اگر قبروں پر جانا شرک نبیں ہے اگر قبروں پر جانا شرک نبیں ہے اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کمی ندارشا دفر ماتے کہ قبروں پر جانا شرک نبیں ہے کہ قبروں پر جانا شرک نبیں ہا قبرستان جانے کا فرمادیتا ہیں بات کی دلیل ہے کہ قبروں پر جانا شرک نبیں بلکے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و کہم ہے۔

قبر کی دومور تنس ہیں۔ جہراک ایمان والے کی قبر ہے۔ جہراکی ایمان والے کی قبر ہے۔

دوسری ہے ایمان کی قبر ہے۔

﴿ ایمان والے کی قبر میں اللہ کا نور آتا ہے۔

ہے ایمان کی قبر میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔

ہے موس کی قبر جنت کا باغ ہے۔

ہے ایمان کی قبر پر کرئیس ہوتی ہیں۔

ہے موس کی قبر پر کوشیس ہوتی ہیں۔

ہے موس کی قبر پر خوشیس ہوتی ہیں۔

ہے موس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے سے اللہ تعالی خُوش ہوتا

ہے۔

حضرات کرای ! ایک مرتبہ البیس لعین حضرت مُوی علیہ السلام

کے پاس آیا اور کہنے لگا!

آپ اللہ کے ٹی ٹیں۔

آپ اللہ کے رسول ہیں۔

آپ اللہ کے بیارے ہیں۔ آپ اللہ کے بارگاہ میں التجاء کریں کہ

وہ مُجھے مُعاف فرمادے۔

حضرت مُوی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاء کی کہ النی البیس اپنے کے برنا دم ہے تو اے معاف کروے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا! ایے موی میں نے اسے تھم دیا تھا آ دم کو بحد اللہ تعالیٰ نے نے برنا دم ہے تو اے معاف کروے۔

کرواں نے بحدہ نہیں کیا۔ تمہارے کہنے پر میں اسے معاف کرتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ رہے اوم کی قبر پر چلاجائے اور مجدہ کرے۔

حضرت موی علیه السلام نے ابلیس سے فرمایا! تجیے خوشخری ہوکہ تختے معافی مل کی تو ہل آدم علیه السلام کی قبر پر اور اللہ کے فرمان کے مطابق قبر پر جدہ کردے اللہ تجیے معاف فرمادے گا۔

ابلیں شیطان نے کہا! میں نے زندہ کو مجدہ نہیں کیا تو کیا اب مُر دہ کو مجدہ کردں گا؟ مجمعے معافی نہیں جاہیے۔

حعرت موی علیدالسلام کوابلیس کی اِس بات پرجلال آیا اِس سے بہلے کہ آپ ابلیس پرعماب لاتے وہ بھاک کیا۔

عزیزان گرای ! الله تعالی نے فرشتوں سے آدم علیہ السّلام کو سجدہ کرایا ،شریعت محتی میں غیر ضدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن الله والوں کی النظیم و کریا جائز ہیں ہے لیکن الله والوں کی النظیم و کریم کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے تو اِن گذارشات کے ساتھ ہی میں اسلام علی میں سے پہلے شاخوان کو پیش کرتا اس محفل یاک میں شامل شاہ خوان رسول میں سے پہلے شاخوان کو پیش کرتا موں تشریف لاتے ہیں جناب حافظ اظهر حسین اعوان صاحب۔

حضرات گرامی! محترم شاء خوان رسول نهایت احس واجمل انداز میں اور اپنی مترخم آواز میں نعت رسول بحضور سرور کا نتات صلی الله علیه وآله وسلم پیش کرد ہے ہے۔

ان كنعت يرصف كاندازي بمساييكن موسة كدينر

ی نہ رہی کہ وقت کتنا بیت چکا ہے اور میرا خیال ہے یہ می معراج پاک کی
اس رات کا اعجاز ہے کہ جب حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پرتشریف
لے محیے تو وقت روک دیا مجیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ مال تک نظام
کا نات ساکن رہا اور جب حضور علیہ المسلوق والسمامی واپس تقریف لائے تو
و و بارہ یہ نظام کا نتات کا سلسلہ چلا۔

## أيك نكنه

اِس میں ایک نہاہت خُوبھورت کنتہ یہ می ہے کہ اٹھارہ سال کے عرصہ تک انسان سوئے رہے ، حضرت عزرائیل علیہ السّلام کی ڈیوٹی اٹھارہ سال کیلئے بند ہوگئ اور اٹھارہ سال کوئی فض فوت نہ ہوا، نہ سی کو کھانے کی حاجت ہوئی۔

ارے جس نی کے صدقہ سے اٹھارہ سال کی کوموت نہیں آئی ، اُس نی پرموت کیے آسکتی ہے ؟ نی پرموت کیے آسکتی ہے ؟ مرکز نہیں حضور زِیم ہیں حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

> میرے محبوب زِندہ نبی جیں بلکہ ہر چیز کی زندگی جی اُکے ذاکر کوکیا موت آئے ڈکر جب اُن کا فائی نہیں ہے

#### تعارف

توأس زنده محبوب ك حضور بدية عقيدت پيش كرنے كيلئے تشريف لاتے ہیں ثناءخوان حبیب الرحمٰن عظیم ثناءخوان سرایا ذُوق ووجدان جناب صاحبزاده محمر فيضان چشتی صاحب كه حضور اقدس صلی الله علیه وآله وسلم كی باركاه بيكس بناه مس تحت اللفظ مدية عقيدت بيش كرير جتاب فیکنان صاحب میخانے کی بات کردہے بتھے تو میں ہمی مخانے کے والہ سے ربائ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طنیبہ یاک میخانہ اے عاشقال وا الیم عکم تے ہوش کوائی دا تھیں جیموا سبق قرآن نے وس دیا اول سبق تول کدے مطافی دا عیل ایتھوں نے لی کے پیب جاب رسید سمي تأكيل ابيه نشه وكمائي دا عيل حيدر كدى خير فير لول طلب ركمي کے ہور مخانے جہ جاتی وا جمیں توتشريف لات بي واجب الاحترام جناب محرفيمل چشتى صاحب اور بحضور سيدالر ملين نعت باك پيش كرتے ہيں۔

#### حضرات وكرامي !

درود ول نے یوھا تھا ڈیان سے پہلے اذان رُوح میں موجی تھی کان سے پہلے ہر اِک رسول نے کی آخری رسول کی بات سُنی ہے جایہ قدم کے نشان سے پہلے اورمعراج كى بات شاعر يول كرتاب كه! نہ ایبا میمان دیکھا کوئی کہ میزیاں جس کا خُود خُدا ہے سمیا جوعرش علی سے آگے وہ مصطفے ہے وہ مصطفے ہے مری جو ایکھیں چھک رہی ہیں کرم فریدی یہ میہ تیرا میں کب تھا تیری شاء کے قابل بیرخاص تعمت بری عطاہے تومعراج کے دولہا کے حضور ہدیئے سلام وعقیدت پیش کرتے ہیں واجب الاحرام جناب مرزامح شفيق الرحمن صاحب

### عروج كى رات

جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے اُن کی رحمت سے دِن لکا ہے اُن کے صدیے میں رات ہوتی ہے

تمام راتیں انہیں کے صدقہ سے بی ہیں اور شب معراج اُن راتوں میں خاص ہے کہ اِس رات سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگہ ہے فلسطين تشريف لے محتے پھرا سان بر محتے۔ المربيلية سان عيمى أوير ملا دُوس مے آسان سے محی أوبر الما تيسرا السان المحى أوير ملا چوشے آسان سے می اور المانحوين، حضي ساتوين آسان سي محى أوير 🖈 جنت الماويٰ ہے أوير المرجنت النعيم ساأوير المام جنتول سے أوبر المحالم ملكوت سے أومر المالم جروت ساأوير ملاسدرة النتيل عدادير بلك عرش على عدي أوير المحمقام دنی کی منزلیس کے فرماتے ہوئے فندلی سے ہوتے موے قائب قوسین بلکہ اوادنی تک جا پہنچے۔

جولوك رسول الشملى الشعليدوآلدوسلم كي بمسر مون كا دعوى كرتے بيں ذراغوركريں ،اسيخ كريان بيں جمائليں كہ كھال محبوب خداصلی

الله عليه وآله وملم كا مقام ومرتبه اوربلندى اوركهال أيك عام انسان كى اوقات.

حاضر ين محترم! مارية قاوموني حفرت سيدنا تحر مصطفي صلى الله عليه وآلم وملم كى ذات واقدى تورخدات فى بي جيمي تو آب وبال مح جهال حضرت جريل امين عليه السلام بمح نبيس جاسكتے۔ حضرات وكرامي ! جب في كريم صلى الله عليه وآله وملم معراج كي رات جانے والے تصاللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو! آج دوزخ کےدروازے بند کردو،آسانوں کوسیادواور کتے لکھدو۔ بهلية سان يرتوركا كتبه لكعاميا جس يرتكعا تغا اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِئ وَدِيْنِ الْحَقِ وومراء أسان بركت لكعاميا وَمَا أَرْصَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تيسرے آسان پر کتے پرلکھا گیا۔ لَقَدْمَنُ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ

> چوشے آسان پرکتہ کھا گیا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَّنِگُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي یا نچویں آسان پرکھا گیا۔

يَّالِيُهَاالنَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَلِيُرًا

حصة سان يركن لكما كيا-

إِنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ. اللَّهُ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ. ساتوس آسان يركن لِهُ اللَّا كيا-

سُهُ حَانُ الَّذِى أَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيْلَةً مِّنَ الْمُسْجِدِ

الْحَرّام.

حعزات وكرامي اللدتعالي الميخوب كمعراج برجشن كا

اجتمام فرمار بإي-

فرصت دیاں گھڑیاں کمیّاں سوہنے نے باہواں چکیاں جو قوساں دونویں جھکیاں اُو اُدُنّیٰ بین پکاراں مازُاغ دا شرمہ پاکے جد یار کھلوتا جا کے ہیں ہیاراں کہیاجی نے پردے چاکے جن اُک سے مُوج بہاراں رب کھولیا تور خزاناں گھر یار نے پھیرا پاناں اس رائیں بخشے جاناں صابح جے او محہاراں بہوری ہیں۔

اللہ فرشتوں کو خُوشیاں حاصل ہوری ہیں۔

اللہ فرشتوں کو مرید خلاق حاصل ہورہی ہیں۔

اللہ فرشتوں کو مرید خلاق سے نواز اجارہا ہے۔

المنظم ا

جلاجنت کے ہام و دُرخاص طور پرسجائے جا بھے ہیں کہ جنت کا ملک جنت کی سیر کرنے کے لئے تشریف لار ہاہے۔

حضرت علامرصائم چشتی اشعار میں بیان قرماتے ہیں۔
دو جگ کوں خوشیاں چڑھیاں آیاں نے طمن دیاں گھڑیاں
رحمت نے لائیاں جھڑیاں سب مبک بیاں گلزاراں
جد قرے حبیب بیارے را ہواں دچہ وچھ کے تارے
ہو تی کھلوتے سارے دچہ راہ دے بقہ قطارال

# التجاخواب ميس ديداركي

الله سوہنیاں خواب و کھا مینوں سوہنے نبی دار رُخ الوار تکناں حضرات گرامی اجس آنکہ کو دیدار مصطفیٰ ہوجائے وہ آنکہ بردی قسمت دالی ہوتی ہے جوآنکہ دیدار مصطفیٰ کرے اُس آنکہ کا آنکہ سکی ہوسکتی قسمت دالی ہوتی ہے جوآنکہ دیدار مصطفیٰ کرے اُس آنکہ کا آنکہ سکی ہوسکتی

حضرت امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمة كے مقدر برقر بان جا كيں كہ انہوں نے بہتر مرتبه بيدارى كے عالم ميں سركار مدينة كى الله عليه جا كيں كہ انہوں نے بہتر مرتبه بيدارى كے عالم ميں سركار مدينة كى الله عليه

وآلہوسکم کی زیارت کی ہے۔ منزل عشق وی

منزل عشق دی دیدی کمال حیدر منکر کدے ملکوتی نہیں ہو سکدا

جہاں جا گدیاں سوہنے دی دید کیتی ہر کوئی امام سیوطی نہیں ہو سکدا کی امام سیوطی نہیں ہو سکدا کیکن امام بوصری کوجی بیمقام ملاکہ آقائے دوعالم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر آپ کوشفا بھی عطافر مائی اور جا درمبارک بھی عطافر مادی اس لئے ہم بھی عرض کرتے ہیں۔

الله سوبنیان خواب و کما مینوں تیرے نبی دا رُخ انوارتگناں میری ازل تول آرزو ہے مولا تیری تدت داعلی شہکارتگناں میری ازل تول آرزو ہے مولا تیری تدت داعلی شہکارتگناں حضورا قدس ملی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ رَا لِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرِانِي فِي الْيَقْطَا.

جس نے اپنے خواب میں میری زیارت کی بیٹک اُس نے میری زیارت کی شیطان میری صورت اختیار نبیس کرسکتا اور فرمایا!

> من دا نبی فقد داء المعق جس نے جمعے دیکھاتھیں اُس نے تن دیکھا۔ اس لئے ہم التجا تیں کرتے ہیں۔

میری بھی تو خواب میں آجائیں یا رسول اللہ میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کیلئے میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کیلئے عزیزان گرامی! اگرخواب میں سرکار مدینہ تشریف لائیں تو پھر بیدار ہونے کی خواہش کون کرے گا۔

آپ کی خواب میں جلوہ گری کے بعد علاّ مدصائم چینی رحمۃ اللّٰدعلیہ لکھتے ہیں۔

خواب میں آئے ہیں وہ یار ب نہ جا گول عمر مجر
خواب سے بڑھ کر حسیں مطلب نہیں تجبیر کا
بیشک تجبیر مجی اچھی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں دنیا ہے
جائے گالیکن خواب میں تو خود آتا ہے کون ومکال جلوہ کر ہیں اس کا خواب کا
مرتہ تجبیر سے اچھا ہے۔

خواب سے بردہ کر حسیس مطلب نہیں تعبیر کا عزیزان کرامی قدر!

سب باندا واز سے بیان اللہ کہدیں۔
میری دعا ہے جوسب سے باند سیان اللہ کے اُسے سرکار مدینہ ملی
اللہ علیہ والہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوجائے۔
جم سب کی خواہ میں ہے کہ حضورا پنا اُرخ پر انوار ہمیں دکھا سی کہ جس مقدس چرو اطہر کے صدقہ سے یوسف علیہ السلام کوشن ملا اور ہم التجا

کرتے ہیں کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،

ہے اُنج دیدار کر ونال بھی ہے کھے توں پر دہ چونال محیں
وچہ خواب دے آجا بل دی بل اینال تے کرم فر ماوندا جا
عزیز ان کرای! کہاں حضورا قدس کی ذات با برکات اور کہاں ہم
تُنبگاروں کی آنکھیں دیدار کی بات کرتے ہوئے بھی شرم میں ڈو بہوئے
ہیں۔

گرچہ دیدار کی بھی نے کی ہے دُھا پر کہاں بھی کہاں سرور انہاہ شرم آتی ہے صائم سے کہتے ہوئے جُھے کو میری دُھا کا شمر چاہئے یارسول اللہ ہم حقیر ہیں ہم بداوا ہیں۔ لیکن آقا آپ کے گدا ہیں آپ کے ماشے والے ہیں آپ کے تحت ہیں۔ آپ کے ماشے والے ہیں آپ کے تحت ہیں۔ آپ کے ترانوں کولیوں پرسچا کر التجا کرتے ہیں کہ آقا ہم پر کرم فرما کر جمیں مجمی اینا دیدار عطافر مادیں۔

اور يهى التجابار كاوايزدى مسكرتے بيں۔

الله سوبنیاں خواب و کھا مینوں تیرے نی دا رخ انوار کانال میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلی شہکار کانال اکھال میری ازل توں آرزو ہے مولا تیری قدرت دا اعلی شہکار کانال اکھال میریال سوبنیال یاک کرد مے طیب یاک چرتوری در بارتکنال میر در میرے نصیب وچہ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بارتکنال حیدر میرے نصیب وچہ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بارتکنال

حسن رسول

کیونکہ بیدہ حسن ہے بیدہ چہرہ اطہرہے کہ
اوہ ہو گیا دیوانہ تے شیدا حضور دا

اوہ ہو گیا دیوانہ تے شیدا حضور دا

آل وار چہنے دیکھیا جلوہ حضور دا

تواسی احسن وحیین محبوب خداصلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم کی مقدس ہارگاہ

میں دُرودل کے ہارسچا کرلائے ہیں ہمارے مہمان ثنا خوان کہ جن کے نام کا

حوالہ نست رسول بن چکی ہے ہمارے ملک کی پیچان ثنا خوان رسول میں منفرد

واجب الاحر ام محر م المقام ہمارے ملک کی پیچان ثنا خوان رسول میں منفرد
مقام رکھنے والے جناب جے سلیم صابری صاحب آف وجید وطنی،

مقام رکھنے والے جناب جے سلیم صابری صاحب آف وجید وطنی،

مقام رکھنے والے جناب جے سلیم صابری صاحب مرکار مدینہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم کے مجرات

کی بات کرد ہے ہیں۔

حعزات كرامي! ماراعقيده بهكمه بيارية قاصلي الله عليه وآله

وسلم کی ذات بابر کات سرایا مجزه ہے آپ خوداللہ کا مجزہ بیں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے قد جا تم بر معان من رکم ، توجب حضور علیہ السلام اللہ تارک ونعالی کی دلیل بن کرتشریف لائے تواب کوئی بات رہ گئی۔

عزیزانِ گرامی! اللہ تبارک وتعالیٰ کا ہونا دعویٰ ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہونے کے ساتھ غیب ہے وہ ہر چیز بیں اس کے جلوے ہیں مگرخود وہ غیب ہے وہ ہر چیز بیں اس کے جلوے ہیں مگرخود وہ غیب ہے دعویٰ ہے اور دعویٰ ہے اسلیم اس وقت تک شلیم ہیں کیا جا تا جب تک اُس کی دلیل نہ پیش کی جائے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی ولیل بن کر حضور علیہ السّلام تشریف لائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے حبیب جب میری الوہیت کی دلیل ہو" بُر ہان مین مری دلیل ہو" بُر ہان مین رئم میں کہو" قل مو اللہ احد" اے مجوبتم میری دلیل ہو" بُر ہان مین رئم میں کرو۔

حعرات کرای! حضوراللہ کی دلیل ہیں اس لئے حضرت علامہ صائم چشی بھی حضور کی اید کی بات کرتے ہیں۔
مائم چشی بھی حضور کی اید کی بات کرتے ہیں۔
دلیل بربریا بن کر حضور آئے حضور آئے
بہار جانفزا بن کر حضور آئے حضور آئے

عقيده

آج بعض لوك تاجدا إانبياه شاه دوسرا إمام الرسلين خاتم البين

حضرت سیدنا محمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کی مثلیت کا دعوی کردیتے ہیں اور بین محکمیت کا دعوی کردیتے ہیں اور بین محکم بیس سے خارج اور بین محکم بیس سے خارج محمل موسکتا ہے۔

عزیزان گرامی قدر! کوئی بھی صاحب عقل الیں بات سوج بھی نہیں سکتا جس میں وہ اپنا موازنہ حضور رحمة للعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم سنے کروائے حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کہاں اور مررک چھاپ مثل کہاں ملاقو ملاحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی عالم حق بھی نہیں ہوسکتا۔

حضوری می کوئی ولی بھی جیس ہوسکتا۔ آقاکی میں کوئی میجانی بھی جیس ہوسکتا۔ بلکہ کوئی نبی بھی جیس ہوسکتا۔

حقیقت ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم کا حل اور تظیر کوئی تیں ہے میرے میں دی مثال ہور کوئی وی تیں میں میال ہور کوئی وی تیں ایسا سوہنا لیال ہور کوئی وی تیں

کویں آکھے بحرا سوہنے نی پاک توں

ابیا صاحب جمال ہور کوئی وی نمیں
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگر استے ہیں۔
میرے سوہنے وی مثال تے نظیر کو ئی تاں
میرے سوہنے وی مثال تے نظیر کوئی تاں
نی پاک جہیا نور تے تمنیر کوئی تاں
نی اُمثاں وے باپ ہندے بھائی جان نمیں
تقویۃ الا بجان جی اسامیل وہلوی کھتا ہے تمام انسان بھائی بھائی
ہیں جننے نی تی تی بی برولی ہیں ہمارے برے بھائی ہیں اس مولوی کو مخاطب کر

نی اُمثال وے باپ ہندے بھائی جان شیں علی باہجھ میرے مصطفل دا رور کو کی شیں ارے آقائے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شل و بِنظیر ہیں۔ آپ کے جائے سے نظام کا تنات تبدیل ہوسکتا ہے اور مولوی کے اُجا ہے۔ نظام کا تنات تبدیل ہوسکتا ہے اور مولوی کے اُجا ہے۔ میں ہوتا۔

حضور کے جائے سے قبلہ بدل جاتا ہے مولوی کے منہ بدلنے سے اللہ میں ہوتی۔ قبار بھی جیس ہوتی۔

مفور کے جاہتے ہے جا عرز مین برآجا تا ہے مولوی کے جاہتے گئے۔ استے، برندہ بھی زمن بربیس تا۔

حضور کے چاہنے سے درخت چل کرآ جاتے ہیں

مولوی کے چاہنے سے اُس کی اولا دبھی کہنا نہیں مانتی۔
حضور کے چاہنے سے بارش برس جاتی ہے جبکہ مولوی کے ناچاہنے

مورے بھی اُس کی بیوی اُس پر برسی ہے تو پھر تقابل کہاں کارہ گیا۔
حضور کا چہرہ والفتی اور مولوی صاحب کامنہ،
حضور کے جسم اطہر پر بھی تھی بھی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں
مولوی کے جسم اطہر پر بھی تھی بھی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں
مولوی کے جسم ہے بھی اُسر تی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں

لينادإ تعبر

کتھے مواوی کتھے نی پاک !

کتھے خاک کتھے نور 'کتھے ذرّہ کتھے طُور

کتھے دین نوں دی دور کتھے شارع آخضور

کتھے دُرن نوں جان ، کتھے صاحب معران

کتھے کورھ گھر کھ کھان ، کتھے وافعی دا تان

کتھے ذرّہ کتھے چھر کتھے زرّہ کتھے قد کتھے در میں نوں بلند

کتھے دھرتیاں دا گذر کتھے عرش نوں بلند

کتھے دھرتیاں دا گذر کتھے عرش نوں بلند

کتھے شوہدےوی ادقات ، کتھے مصطفیٰ دی ذات

کتھے شوہدےوی ادقات ، کتھے مصطفیٰ دی ذات

فیرکیوں نہ کہواں!

ہے نال نرا ای شدائی اوہنول آکھ وڈا بھائی جہڑا جان ہے جہان دی کا مطاقی کی ذات کیال مطاقی کی ذات کیال مولوی کم ذات کیال مطاقی کی ذات کیال مولوی کم ذات کیتھے سکھ کتھے دکھ کتھے نرا کتھے اگر کھ کتھے سکھ کتھے سکھ کتھے سکھ کتھے جنوں وڈھ کھ

بحقے مئیل تے ٹیل بہتنے دھون والا مئیل بہتنے مال وال ویل بہتنے گیسوئے واللہ

كتے موہ كتے بيرا بكتے كي كيتے ميرا - بنتے اكميّال تول بيرا كتے تور تے تميرا

بحقے قال بحقے حال بحقے روڑ بحقے لکل محقے شوہدا ہے کنگال بحقے آمنہ وا لال

بخفے چور ڈاکو ٹھگ، بخفے رحمتِ دو جگ بخفے سینے وچہ اگ ، بخفے چمرا جمگ

کتھے وشی تے ور کتھے بہتری تے خیر کتھے ویکے ستھے پیر کتھے لا مکانی سیر

کتھے ڈھٹھا ہویا ڈھارا کتھے عرش وا منارا کتھے نجد وا شرارا کتھے عرب وا ستارا

کتھے ہو س وا غلام کتھے جگ وا امام کتھے خام نوں وی خام، کتھے سید انام

کتھے بجرم ناپاک، کتھے سیّد لولاک کتھے کمیّاں دی جماک کتھے زرخ ٹابناک

منے مندرال دی ریت محصے کعبہ نے مسیت محصے مندرال دی ریت محصے کعبہ نے مسیت محصے مند نے بلیت محصے رُب وا وی میت

کتھے قرن توں لاجار بہتے عرش توں وی بار سنتے بانی عنبگار، سنتے سکی مخار

کتھے امل و نادان، کتھے صاحب قرآن کتھے جابل و انجان کتھے مگل غیب وان

کتے آپ ڈب جادے کتے جک ٹول تراوے کتے دوز خال ٹول دھاوے کتے دوزخوں بچاوے

کتھے کاذب و کھین کتھے صادق و امین کتھے شتی بد ترین کتھے عرّب دا حسین سامعین گرامی!

کتے روین کھائی ڈین کتے مرور کوئین کتے دیں مور کوئین میں منتے مرور کوئین کتے ایروے قوشین مختے ایروے توشین

کتھے خاک وا دفینہ کتھے ٹور وا نزینہ کتھے کور ا نزینہ کتھے مکدا پینہ

تحتی خاطی و معتوب تحقی الله دا محبوب تحقی کتف الله دا محبوب تحقی نظر عبوب تحقی خوب تول وی خوب غور محرفرهائین!

بحقے ممان کھے سیو کھے تیل کھے گھیو بحقے نماں کھے سیو کھے مگل دا وی بہرؤ بحقے نجد دالا دیو کھے کل دا وی بہرؤ

رکتھے بغض تے زفاق بکتھے مُعلق اِتفاق رکتھے مُعلق اِتفاق رکتھے مُعلق اِتفاق رکتھے کوڑھ تے رمراق ، بکتھے کوڑھ تے رمراق ، بکتھے کوڑھ ہے تربیاق

رکتھے وموکا تے شراب کتھے تور آفاب رکتھے صورتوں قصاب، بمتھے ظر وا خطاب

کتھے کپر تے غرور ، کھتے ، کیف تے سرور کتھے نجد وا فتور ، کتھے روشیٰ وا طور

کتے دوزخال دا راہی، کتے جنال دا ماہی کتے مثال دا ماہی کتے مثان دا ماہی کتے مثانی اسلامی کتھے کل آتے شاہی

کتھے جہل تے ظلوم کتھے پاک تے معصوم کتھے ہوں استے معصوم کتھے ہوں ہے معلوم کتھے مخزن علوم کتھے مخزن علوم کتھے مخزن علوم

کتھے فتنیاں وا جال، کتھے ماڑیاں دی وحال کتھے دوزخاں وا مال، کتھے نظر نال نال

مائم قلم ٹاکیں روک آئی نیکر یاں دی جھوک ہویا فیصلہ دو ٹوک بھن تے کہن سارے لوک ہونا فیصلہ دو ٹوک بھن آئے دوا ای شدائی اوبنوں آئے دوا بھائی جہزا جان ہے جہان دی کوئی مقابلہ نیس ہاں لئے کہ

خدا چاہتا ہے رضائے محمہ
کوئی مقابلہ بیں ہے کہ اُن کے وہ کی کوئی حدی بیں ہے۔
ارے ملکم ملکم کہنے والویہ جُت چلو مان لیتے ہیں ہم بھی
مرمہماں جو بنا ہے عرش کا کوئی اور اُن سا دکھانا پڑے گا
یا بے مثل آ قا کو کہنا پڑے گا یا سید حاجہم کو جانا پڑے گا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثلیت کا دعویٰ کرنے والے یہ تو

سورچ ليس۔

المُ حضور أور بيل قَلْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ ملة حضور كاسايانيس الاحضور شابري أرسلنك شاهدا الاحضور مبشرين ومبشوا المرحضور نذمري ولل يوا المرحضورووت دين والي الله بالم حضورتورين وسراجا منيرا المرحضوررسول بين مُحَمَّدٌ وَسُولَ الله ﴿ حَضُورًا خُرَى ثِي إِن وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَالَمُ النَّبِينَ ﴾ المرحضوراول بن هُوَ الْأَوْلُ ملاحفورا خربي والأبعو

مهر حضور طاهرين والظاهو الماطن بي و الباطن م المحضورعالم الغيب إلى وَمَا هُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين ﴿ حَصُورِ حَاصَرِنَا ظُرِينِ النَّبِي آوُلَى بِالْمُوْ مِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ المحضوركاجم والضعلى مهرحضوركي زنيس والكيل إذا متسجى المحضور كاسينه لك صَدْرك المرحضور كاذكر وَفَعْنَا لَكَ دِحُركَ ١٥٠ حضور كالقب يلسين وطها المرحضورك جان لغمرك المرحضور كافلق إنك لعلى خلق عظيم ہے مثل اللہ ہے مثال اوہدی مثل کوئی عمیں ایبدی مثل کوئی عمیں جردا ایمنال دا مودے محتاخ خیدر اوہدا ہے کوئی شمیں اوہدی اصل کوئی تہیں كيونكه كوفي مسلمان حضور صلى التدعليد والهوسلم كالمستاخي نبيس كرسكتا اس لئے كەحضورسلى الله علىيدوآلدوسلم توايمان كى جان بير-

سب کهدی ! آقالو؟ایمان کی جان ہیں۔

آ قانو؟ خدا کی شان ہیں۔
حضورتو؟ کل ایمان ہیں۔
حضورتو؟ انبیاء کے سلطان ہیں۔
حضورتو؟ امت کے مہریان ہیں۔
حضورتو؟ محبوب رہان ہیں۔
حضورتو؟ صاحب قرآن ہیں۔

اب میں سرکارِ دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صنور می عقیدت کے اظہار کے لئے دعوت تصیدہ ووں کا ثناخوان رسول شاہکارِ سروتال بلکہ یوں کہ لیس کہ سروتال کے مالک بیں می خوان رسول کے مالک بیں شاخوان رسول کے لئے سوز کی وال بیں نام کے لحاظ سے جناب حافظ ظفر اقبال بیں ۔ تشریف لاتے بیں جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب۔

محفل نور

حضرات کرای این محفل تورہ ہمیں حاصل سرورہ غم ہم ہے دورہ کیونکہ وقت حضورہ ہرفض مسرورہ

میحفل بھارہے وجهيمين وقراري بركمرف كمعادي ساعت آ مرحبيب غفاري ہمسب میں آقا کی محبت اور بیارہے منته محفل میلادی برخض شادي عمول سے آزادے ہارے لیوں برفریادہ اورجميس حاصل رسول اللدكى اعدادي المراجع معقل مقدس وسبحان ہے مخض پروجدان ہے يهال بخششول كاسامان ب ہم برآ قاکافیضان ہے كمار \_ ليول يرآقا كى شان ب المراجع المعقل نعت رسول ہے ما ندجن کے قدموں کی دحول ہے جن كاذكر بردم مقبول ہے

جن کاعدومر مذوجیول ہے جن کی غلامی ایمان کا اصول ہے المحفل توراليدي ہے جن کی محفل ہے ان کا چېره واضحي ہے ان كى زُلف والليل اد المنتشما ب ان کی چشمان مازاغ البصر وماطنیٰ ہے ان کی شان میں شاعد آوبشر اُونذ براہے ملاميم فلل ورووي يهال أقاكاورودي جومحبوب رت ودود ہے اور محفل میں آئے والا ہر صل سعید ومسعود ہے تو اب میں اس پیاری محفل بين دعوت خطاب دون كاواجب الاحترام محترم جناب محمد ملازم حسين ڈوگر صاحب کو کہ اسے ٹورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کومتور

# では一個と

حغزات کرامی!

حضور صلى الله عليه وآله وملم كى آمد پرخوش ہونا ايمان كى نشانى ہے۔ أمد سركار صلى الله عليه وآله وسلم ہوئى ہر طرف بہارآ مئى، طائر ان چن خوش مومحے۔

مظلوموں کو تھم ہے نجات ملنے والی تھی آ مررسول کے مڑورہ جال فزا ہے اُن کے چیروں پررونق آئی۔

ہاروت ماروت جا و ہائل میں جموم اُ فیے کدان کی سزاختم ہونے کا وقت آسی سے کا شکار ہوکرز ندہ قبر میں وقت آسیا۔ یہ کنا وائر کیاں جومعاشرے کی خیافت کا شکار ہوکرز ندہ قبر میں وقت آسیا۔ یہ معلمان ہوگئیں کہ میں سہاراد سینے والا آسمیا ہے۔

انبیائے کرام خوشیوں میں شامل میں کہ اب وہ ہمارا امام تشریف کے ایس کہ اب وہ ہمارا امام تشریف کے ایس کے ایست مطافر مائے گا اور جنت مجمی عطافر مائے گا۔ بے کسول کا سہارا ہے۔

مہارا سارے جہاں کا بن کر حبیب رب الانام آیا بنتارے سارے ہے گئے تو جارا ماہ تمام آیا رسول سارے قطار ہا تھے کمڑے اُدب میں ہیں اُن کے پیچے نہ کوئی اُن کے پیچے نہ کوئی اُنیا رسول آیا نہ کوئی اُنیا رام آیا

سبمترادے ہیں۔

مرا حبیب مرا تاجداد آیا ہے جمعی تو سادا زمانہ سے مسکرایا ہے سمبرایا ہے سمبرایا ہے سمبرایا ہے سمبراؤش ہیں۔

عجب خسن آیا زمین و زمال می عجب تور ہے جلوہ کر دوجہاں میں ہوا تحسن محبوب جلوہ تما ہے زیں سے قلک تک ممیارک مدا ہے ہیں خوروں نے ہر سمت حَمَرمث لگائے ملک یا برجنہ قطاروں میں آئے بدی شان والی سے صائم محری ہے دو عالم میں سمیلی ہوئی رُوشیٰ ہے خُدا کی محبّت کا پیغام کے کر خدا کے عادے حنور آگئے ہیں توری تور ہے کیف علی کیف ہے غم کے ماروں کو غم سے رہائی کی آمنہ کو خُدا کی خُدائی کی جس کی را ہیں سیاتے رہے انبیاء

جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء مت می ظلمتیں حیث می تیرکی شُ کئیں جادریں کیف واتوار کی سارے سجدول میں صائم منم محر مے بت كدول من عجب إنتلاب أكما آج ہوم مترت ہے مظلوم کا سب جہاں والے خوش ہیں مقدر تو رکھو طینے کے صائم کہ کمر جس کے باغ تیم آھے ہیں ممارک حمیں اے بیموں ممارک كرم بن كے أور يتم أكت بن خطا کا رو تم آج مجبو مو خوشی سے محرّ رؤف الرحيم آكے بي ہر طرف خُوشیاں عی خوشیاں ہیں حعرات كرامي! آرمركاردوعالم ملى الله عليه وآلبه وسلم يراسانول ربمی خوشیاں منائی جارہی ہیں فرشتے آج مسترت سے شاد ماں ہیں حضور کی آمد يرآسان يدجهند البرار بإب زيس يرجمي خوشيول كاسال ب حضرت علامه صائم چشتی رحمة الندعليه منظر مشی رحمة الدعليه منظر ستے بيل -

خُوشیاں خُدا نے مکلیاں مُسندیاں ہواواں چلیاں

دل دے نے اُسے نظارے سرکار آگئے نے

کر دے نے رقص تارے سرکار آگئے نے

خُوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے

خُوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے

سبجی خُوش ہیں! ہوا کی ستی اس! سکی گوائی دے رہی ہے۔

بجی آ مدرسول خُوشی سے جموم رہی ہے۔

محمد مصطفیٰ آئے فضاوال مسکراپیال گھٹاوال نور برُماون ہواوال مسکراپیال عبتم آمنہ دے لال نے رجس وقت فرمایا حسن دیاں ساریاں رکھیں اداوال مسکراپیال حسن دیاں ساریاں رکھیں اداوال مسکراپیال حصرات کرامی! اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں سے فرمارہا ہے معزات کرامی! اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں سے فرمارہا ہے فرمارہا ہ

مو منو آج خوشیاں مناؤ میرے آقا کی جلوہ محری ہے ہر طرف نُور پھیلا ہُوا ہے میرے آقا کی آمد ہو تی ہے آئے جریل جنڈے جُملا نے حُریں آئی ہیں تعنیں 'سنانے اُن کی راہوں میں پکیس بچادو آئی خُوشیوں کی نوری گھڑی ہے اُن کی راہوں میں پکیس بچادو آئی خُوشیوں کی نوری گھڑی ہے ہرطرف خُوشیاں بی جُوشیاں بی ہرطرف مسرّت بی مسرّت ہے اور میں کھی کہدہے ہیں۔ خُوشیاں بی ہرطرف مسرّت بی مسرّت ہے اور میں کھی کہدہے ہیں۔ خُوشیاں بی جُوشیاں بی مرطرف مسرّت بی مسرّت کی کہدہے ہیں۔ خُوشیاں بی جُوشیاں کی کھی کہدہے ہیں۔ خُوشیاں بی مند کے لی کے تشریف لانے کی

سرکار کی آمدیر برسوخوشیوں کے بادل جمائے ہیں جریل نے آکر کھے برتوری جنٹے اہرائے ہیں حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علية فرماتے جيل۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں یر بہار آئی ائح اے بہار وے اُتے تازہ بہار آئی! خوشیال وسے پھل برمائے موسنے دے اُون ستے سویتے نے کرم کمایا مجیرا مقصود ہے یایا رئت بیڑے ہے لائے سوستے دے اُون کے برطرف خوشيول كران كورج رب ين! حفرات كرامي! حضور دحت كائات صلى الله عليه وآله وملم رحت خدابن كرعالمين كمسلئ دحتول كاسامان كروحتول كمييني مسرحتيل فرمائے کے لئے تشریف لائے۔

الملاحضورعليدالسلام الله كي دهمت إلى الملاحضورعليدالسلام الله كي فعمت إلى الملاح الله كي فعمت إلى الملاح الله كا توريس ملاحضورعليدالسلام الله كي فريان إلى ملاحضورعليدالسلام الله كي فريان إلى ملاحضورعليدالسلام الله كي حجوب إلى ملاحضورعليدالسلام الله كي دليل إلى ملاحضورعليدالسلام الله كي دليل إلى ملاحضورعليدالسلام الله كي دليل إلى م



المد حضورعليدالسلام الندك بيارے بيں۔ المد حضورعليدالسلام اللد كرسول بيل ملاحضورعليدالسلام اللدك في بيل-ملاحفورعليدالسلام اللدكي عبيب بيل-ملاحضورعليدالسلام اللدكي فيبريل الملاحنورعليدالسلام اللدكمقرب بيل مرح حضورعليه السلام الله كح جاتشين بي-الاحضورعليدالسلام انتدك تائب بيل-مراحنورعليه السلام اللدك فليغه بيل-الاحضورعليه السلام عليه السلام الله كے طالب بيں۔ ملاحضورعليدالسلام الد كفت بمي بن اورمجوب بمي اس لنة الله تعالى نة آب كوتمام ابنيائ كرام كامروار بتاكر بميا الله تعالى في السي كرم اقدس برتمام انسانول كى سردارى كا تاج بينا كربيجا اس کے آپ کی آمد بر شلمان خوشیوں سے آپ کے میلاد کی محافل سجاتے بين اوراج كالمحفل بعي سركار مدينه على الله عليه والهوسلم كي أ مدمبارك برخوش كرنے كے والد سے جائى كئى ہے تو اب ميں اس محفل ميں خوشيوں مرى نعت ميلادسنانے كے لئے دون ديتا موں جناب تحر مماجز اوہ محدوقاص الهاس صاحب كوكرتشريف لائيس اورجم سب كونعت ميلا ومصطفاصلى الله عليه

والدوسلم يم عظوظ فرمائي -جناب محدوقان الياس صاحب-

## شرمد يخ جاوال مل

حفرات كرامى المحرّم الناخوان رسول ذكر مصطفي الله عليه وآله ولم مرد المسلم بدر احسن انداز سے كرد م فقط ذكر حجد ولول كو كھارتا بھى ہاور ولوں سے ميل نكال كرولوں كو پاك وصاف بھى كرتا ہے ذكر حجد الياذكر ہے مرجس كر نے سے اللہ تعالى خوش ہوتا ہے اس لئے حضرت علامه مسائم جستى رحمة الله عليه فرماتے ہيں!

ہ کریئے ذکر مجد وا

سن راضی رب دی ذات ہووے
اوہنوں دو جگ دا سلطان کہواں
اوہنی ہرگل نوں قرآن کہواں
داتا وا نظر جاری اے

واتا وا نظر جاری اے

گل عالم اوہا بمکاری اے

اوہ داتا کمکھیاں تکیاں وا

اوہ مان ہے ماڑیاں چنگیاں وا

الحدیثہ محفل میں عاشقان رسول بیٹے ہوئے ہیں سب اپی نیندیں
قربان کرکےذکررسول کی مختل میں جاشیاں سلے کے۔



اوہدے عاشق سوناں جان دے تمیں پنکاں تُوں ملاؤناں جان دے تمیں پنکاں تُوں ملاؤناں جان دے تمیں مامعین کرامی!

میں خادم نبی دے یاراں دا
ہم آل کے بھی غلام ہیں اور اصحاب کے بھی غلام ہیں۔
میں خادم نبی دے یاراں دا
میں مثلاً پنجاں باراں دا
ہین مثلاً پنجاں باراں میں
آئے شہر مدینے جاداں میں
اس لئے کہ !

پہنچاں مریخ چھیتی کے ساہ نکل نہ جاوے مینوں اُج دی شام مولا روضے نبی تے آوے اُج شہر مریخ جاوال میں اُج نت صائم کراں دُعاوال میں وقت لائے خُدا سب مریخ چلیں اُوٹے رہتوں کے خزینے چلیں اُوٹے رہتوں کے خزینے چلیں سینے چلیں میں مرین صائم دُھا آج کی رات ہے میری صائم دُھا آج کی رات ہے

باالله حارى اس دعا كوقعول قرما! معلى الشرياس مسائم كرال موعاوال عمل

اور پھر!

المين مسائم كرال وُعاوال على أج شهر مديخ جاوال على

مدینہ کے والی رسول ووعالم دکھادے مدینہ برائے مدینہ جہائے مدینہ جہائے مدینہ جہائے میں ماتم کراں وعاواں میں اُن جاواں میں اُن جہاداں میں



كيونكه!

میری جنبخو مدینه میری زندگی مدینه دِن رات میہ دُعا ہے دیکھوں مجمی مدینہ رو رو تؤیب تؤیب کر فریاد کردیا ہوں بهرِ خُدا دکھاؤ اُپ یانی مدینہ المكانت صائم كرال وعاوال مي أج شير مينے جاوال ميں جامی تو میں تہیں ہوں جامی کا ہموا ہوں إك بار اب دكما دے مجھے اينا آستانہ مرائت صائم كرال وعاوال ميس أج شهر مدية جاوال على باعک لو مانگ لو چیتم نز مانگ لو درد دل اور تحسن نظر مانک لو ملی والے کی محری میں ممر ماتک لو ما تکنے کا مزا آج کی رات ہے جلازت صائم كرال وُعاوال عُل أج شير مين جاوال ميل كيونكه!

رو رو کے نئین میرے شک خار ہوگئے نے ساتھی عرب وے سارے تیار ہوگئے نے طیبہ دیاں میں جاکے بن ویکھ لاں بہاراں تم تم كے جالياں توں مردے ايب نين شارال طَيب وي يا إلني بر إك كل دا صدقه کردے مُراد یوری مُولاعلی دا صدقہ ائے دوجہاں دے مالک آسال نہ توردیوس مُنْ ہوئے مُقدر بن میرے جوڑ دیویں ین تیرے ہور کیموا مجڑی میری بناوے مُن نَعْت جاکے صائم سوہنے دے گھر سناوے المائت صائم كرال وعاوال ميل أج شهر مدية جاوال على دلال دے درد دا دارہ موا مے دل كراوے سب نُول زيارت خُدا مدينے وي سرایا تخلد ہے طبیہ دا ہر مکل کوجہ تے خاک ساری اے خاک شفا مسینے وی کیہ ذکر ایتھے گداواں تے یاوشاہوال وا غُدا دی ساری خُدائی کدا مدینے وی



> المراه بياركاشهرب-المراه بينه بيول كيمرداركاشهرب-المراه بينه خلدكي بهاركاشهرب-المراه بينه خلدكي بهاركاشهرب-المراه بينه جيوب رب غفاركاشهرب-

جہ مدینہ چین اور قرار کا شہر ہے۔ آب شہر رسول کی بات کرنے اور رسول اللہ صنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگا وطہارت میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کیلئے میں دعوت دیتا ہوں واجب الاحترام مُحترم جناب ساجدعلی

محترم ثناخوان رسول....

محبوب کی بات

عزيزان كرامي!

می گلال وچہ بائے تے کل پیندی گلوں لاہ گلال اِکوکل کرئے کل کواُردو میں بات کہتے ہیں اور بات اگرایک کرنی ہے تو وہ کملی آقا کی نعت ہی کی بات ہوسکتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ کہتے

يں!

کشی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے بطی کے ناخدا کے سہارے کی بات ہے

جس پر ہُوئی ہے اِنہاء ہر اِک عروج کی ہے اِنہاء ہر اِک عروج کی ہے اُنہاء ہر اِک عروج کی ہات ہے ہے اُنہاء کے راج دُلارے کی بات ہے کھرکیوں نہ کیوں نہ کیوں ا

محبوب محمد عربی دے انوار دیاں کیا باتاں نیں آئے سو ہے جگہ عربی دے ہور ہوئے مرکار دیاں کیا باتاں نیں آئے سو ہے جگ تے ہور ہوئے مرکار دیاں کیا باتاں نیں بیجی !

المنظم ا

رُنْ والشّس نے اُبرہ طلہ اُب اُبِری اُورانی اُکھ مَاذَائِ نے ہتھ یہ اللہ مُطلع جُر پیشانی سب توں اعلیٰ ہر بالاتوں بالا پاک اُمجہ سرور عالم کالی کملی والا اُور جبین مُتور چبرہ بدر مُنیر پیارا اُور جبین مُتور چبرہ بدر مُنیر پیارا سُوری پرت پیارا اُول آوے جبدا و کھے اشارا اُول آوے جبدا و کھے اشارا طلہ جنگی جبیں اُور رجن کے قدم طلہ جنگی جبیں اُور رجن کے قدم اُن کی دالیل دُلفوں پہ قُربان ہم اُن کی دالیل دُلفوں پہ قُربان ہم خن کی نظروں سے سارے نظارے بینے

جن کے مکوؤں کا وحوون ستارے بے جن ہے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے الله أس آمنه كراح ولارك كا بات ب وونوں عالم کو دیتا ہے تنویر جو دونوں عالم کی رکھتا ہے تقدیر جو جو بھی مرضی ہو کرتا ہے گریے جو جس کے قیفے میں صائم میں لوح و قلم المناس آمن کے راج دُلارے کی بات ہے معظم و توری سجسم امام رسولان نبوّت کا خاتم نذرا محرم جو رُوح دوعالم ہے سلطان الاأس آمند كراج دُلارك يات ب جميل كريغ رنيخ بغيرا

شريت منيت لطيت خيرً عظيم عليج سمغ بصير ظهورأ طهورأ مراجاً جو صائم کا داتا ہے عالم کا والی عظمت ہے خلقت میں جس کی زالی المناك آمن كراح ولارے كى بات ہے عزيزان كراى قدر! الله تعالى كى مخلوق كى نه مد ہے نه بى حساب میں آسکتی ہے مرتمام مخلوقات میں جوہستی سب سے مکرم ومحترم ہے معظم و مختشم ہے وہ ذات تا جدارا نبیاءحضرت سیّدنا محدمصطفے صلی الله علیہ وآلہ وسلم كى ہے جن كے اونى سے اشار ہے سے أن كى بھى مغفرت ہوجائے كى جن ير جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

ہم گنہگاروں کی بخشش بروزِ محشر
آقا کے ایک اوٹی اِشارے کی بات ہے
حضرات گرامی! آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
ہی جوتا جدا یر سولال ہیں۔
ہی جوموب یز دال ہیں۔
ہی جوفور ایمال ہیں۔
ہی جوفور ایمال ہیں۔

م جوجان ايمال بيل-مرجوسيدوسلطال بيل-مرية جواعظم وذيثال بير-حرجوكال إنسال بيں۔ الم جوثور برجمال بيل-مريد جوجان رسالت بي-المرجوشان رسالت بيل-المرجوا قائے رحت بیل۔ مهر جوشافع أمت ہیں۔ ملاجوش الفي بي-المرجوبرالدي بي-ملاجوفيرالوري بي-ملاجولور خدايل-ملا جوشاوز من بال-ملاجوآ قائے کی ہیں۔ ملاجوتوري كران بي-الماس آمنہ کے راج ولارے کی بات ہے توأس حبيب كرياستيران وساحضرت ستيدنا محمة = فيصلى الله

علیہ وآلہ وسلم ہے کس پناہ میں ہریہ سلام پیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عنائت اللہ چشتی کولڑوی صاحب اپنے دلنمیں انداز اور مترنم آواز میں بارگاہ شفیج اسم میں ہدئی عقیدت پیش کرتے ہیں۔

تاجدادعالم

حضرات كرامى قدر! آقائے دوجهال

🖈 سرابی منیر

🖈 رب کی تنویر

الكوهير

الكوتقدير

الله سيدوسرور

الفل وبرتر

المرابعطا

☆ تُورخدا

مير صرِّعلى

とったか

خارُورٍح صفا

ي مير حق کي رضا

مرون ورجيم المجيم المجيم الم المؤرّ يتم الله تورقديم الم توريم المحتيم منز شي عليم ♦ شفيع وكريم يلكه! المن تؤكين ارض وسا الم محبوب كبريا الكندي الم الملا مُعدلن جُودوسيًا مهمة مخزن لُطف وعطا المن مظهر دب العلظ الكوارش وسا المن شان كولاك كما الم زينتوباغ جنال الككون ومكال

🕸 رحمت بردوجهال 🖈 ماعث كن فكال يرا كملي وي محيت ولاں ومحص اے راحت مرا مملی والا غریبال دی تروت مرا مملی شفاعت مرا تملي 8 25 غُلام اوہدا صائم اوہ آقا ہے سُب وا مرے محر دی برکت مرا مملی والا حصرات كرامي إ حضر رصلى الله عليه وآليه وسلم المين عُلامول ير كرم بى فرماتے بيں أن كے كھروں ميں تشريف بھى لاتے بيں اور أن كو بركتين بمي عطافرمانة بإرا-غُلام النيا صائم اوه آقا اے سب دا مرے ممر دی برکت مرا ممنی والا

## محفل محبوب

حضرات ومحترم! میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے، برطرف فضا نُور میں وُولی ہوئی ہے۔ استیج سے لے کرپٹدال تک تُور ہی تُور ہے میں اور آپ بم سب نُور میں نہائے ہُوئے ہیں بیسب اِس کئے ہے کہ بیآ قائے دوعالم ملی الله علیه واله وسلم کی پیاری اور مقدس محفل ہے۔ المحاركار كي محفل ميں نُورماتا ہے۔ الملاسركاري محفل مين سُرورملتا ہے۔ المركاري محفل ميں بغض بيكنا چُور موتا ہے۔ المحاركار كالمحفل سجائے ہے خودرت غفور ملتا ہے۔ الماركادك مفل ميس آنے سے شعور ملتا ہے۔ مهرایک کونوازاجاتا ہے۔ ملاستاروں کو چک ملتی ہے۔ ملاجا ندكود كم ملتى ہے۔ الملا ميكولول كومبك ملتى ہے۔ پھر کیوں شہوں! تاروں نے ضیاء یائی سرکار کی مجفل میں ہر عم کی دوا یائی سرکار کی محفِل میں

> ہر اِک کو مدینے کی مہکار مبادک ہو کہنے یہ صبا آئی محبوب کی محفل میں عزیزان گرامی قدر!

سرکار کی تحفل میں آنے والوں کو دُکھوں اور غموں سے نجات حاصل ہوجاتی ہے ای بات کوشاعر نے بڑے خوبصورت ویرائے میں بیان کیا۔

ہر ول نے سکوں پایا ہر جاں کو ملی راحت

ہوئی ہے مسجائی محبوب کی محفل میں
اور یہ بھی تحفل میلا دمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اس

تھک تھک کے فرشتے بھی خُود دیکھنے آتے ہیں ۔

یہ محسن سے رعنائی محبوب کی محفل میں مقصود ملا اُن کو جو چھوڑ کے بیٹھے ہیں ہر دعویٰ ء دانائی محبوب کی محفل میں ہر دعویٰ ء دانائی محبوب کی محفل میں اِس نورانیت آب محفل ہیں صدائے رحمت فرشتے بلند کررہے ہیں اور ہم ان رحمت اُر شتے بلند کررہے ہیں اور ہم ان رحمت اور مرکز ل کوسمیٹ رہے ہیں اِسی طرح رحمت سیلتے رہیے

اورآ قائے دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر بلندآ واز سے درود باک بھیجے کہا جہ میں میں میں میں میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پردائسی ہوجا کیں۔

ریمآج سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پردائسی ہوجا کیں۔

السطّن لواۃ وَالسَّنَا لَامُ عَلَيْكَ يَارَسُول الله

لنبدخضري

حضرات گرامی! عاشقان رسول کی جان مدینه بنیجاور مدینه طبیبه کی جان گنید خضری ہے میدوہ ہرا گئید ہے جو ہرمسلمان کی آنکھوں کی شھنڈک

-4

المراكند فضري مرچشمه أورب المراكند فضري مسكن شاوا نبياء ہے۔
المراكند فضري أوركا قبہ ہے۔
المراكند فضري أوركا كان ہے۔
المراكند فضري عاشقوں كى جان ہے۔
المراكند فضري في المراك المراك المراكند فضل ہے۔
المراكند فضري أمل واجمل ہے۔
المراكند فضري شعائر اللہ ہے۔
المراكند فضري ميں آوام فرمانے والا حبيب اللہ ہے۔
المراكند فضري ميں آوام فرمانے والا حبيب اللہ ہے۔
المراكند فضري ميں آوام فرمانے والا حبيب اللہ ہے۔
المراكند فضري ميں آوام فرمانے والا حبيب اللہ ہے۔

ہوئے وہاں گنبدِ خصری پر نظر پڑی تو آپ کی زبان سے اللہ اللہ کا ورد جاری ہوگیا۔آب کہتے ہیں!

نظر جب پڑی سبز گنبد پہ بیری
مسلسل میں کہتا رہا اللہ اللہ اللہ
اورعش اوردوضۂ اطہر یعنی گنبدِ خفری کی بات یوں کرتے ہیں
محمد دے روضے دی چوٹی دے ولے
خیدہ اے عرش بریں اللہ اللہ اللہ
جناب عبدالت ارنیازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں !
گنبد خفری خدا تھے کو سلامت رکھے
د کیے لیتے ہیں کھے بیاں بھا لیتے ہیں
اور مدینہ طیب دہنے اورگنبدِ خفری کے قریب دہنے کہ التجاء احمد ندیم

قاسی صاحب ہوں کرتے ہیں!

محنبدخفنریٰ کے نظارے دیکھے لول رحمتوں کے پھر اشارے دیکھے لول

اورابروارتی رحمة الشعليد كنيدخضری كی بات يول كرتے بيل كه! ہے میرے پاک محد وا پیادا گنبد جک وے ہر اک ہے اوہ گنبدھیں نیارا گنبد ول ہے جاؤندا کہ سدا ویکھدے رہیے اُسنوں اکے اکھیاں دے زبوے بنت اوہ دُلارا گنبد و کھے کے اول تول متدا اے کلیجہ مختدا آبیا مرغوب ہے اوہ سبر سوبارا گنبد ول بزاران ای قدا اس تون کروژان جانان گنهگارال دی ہے بخشش دا سہارا گنید چن دے اِک نال جیوں مُندا اے ستارا پیارا اونویں رکھدا ہے اوہ اک کول مینارا گنید و کھے اِک وار جو اُے ایر اوہ ہر دم آکھ کہ دکھا دے میرے مولا اوہ دوبارہ گنید

محنبد خصري

حضرات کرای ! واجب الاحترام مُحترم شاخوان رسول گنبدِ خصری کی بات کرد ہے متعے گنبدِ خصری بیاری جائیں قربان ہوں۔ خصری کی بات کرد ہے متعے گنبدِ خصری پر ہماری جائیں قربان ہوں۔ سامعین کرام! منبدِ خصری کی سبزی پر عالمین کی سبزی نجھا ورہو۔

گنبدِ خصریٰ کی چوٹی پرتمام عالمین کی دُولت قُربان ہو کہ گنبدِ خصریٰ تو فرشتوں کی زیارت گاہ ہے حصرت علّامہ صائم چشتی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں!

فرشتے جو لیں سبز گنبد کے پھیرے

یہ کعبہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟
جہاں کعبہ بھی اپنے سر کو جھکائے
وہ قبلہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟
اور پھر یوں کہ لیں کہ!

سائے کیے میرے دل میں عرش کی رفعت
جمال گنبد خطری نظر میں رہتا ہے
جہدہ گنبد خطری نظر میں رہتا ہے
جہدہ گنبدخطری ہے جس پر آسان بھی رشک کرتا ہے۔
جہدہ گنبدخطری ہے جس کے صدقہ سے دُنیا بچی ہوئی ہے۔
جہدہ گنبدخطری ہے جس کے در سے ساری کا نکات بھی ہوئی ہے
جہدہ گنبدخطری ہے جس پر جنت کا نور تازاں ہے۔
جہدہ گنبدخطری ہے جو ساری دُنیا میں فروزاں ہے۔
جہدہ گنبدخطری ہے جس کے جلووں سے جہان چک رہا ہے۔
جہدہ گنبدخطری ہے جس کے جلووں سے جہان چک رہا ہے۔
جہدہ گنبدخطری ہے جس کے جلووں سے جہان چک رہا ہے۔
جہدہ گنبدخطری ہے جس کے جلووں سے جہان چک رہا ہے۔
جہدہ گئبدخطری ہے جسے دُور کا گلینہ کہتے ہیں۔

اللہ ہے۔ ہے۔ جسے جلوہ گاہ شاہ ارکتے ہیں۔
اللہ یہ وہ گنبرِ خصری ہے جسے ارض وسا کا سردار کہتے ہیں۔
اللہ یہ وہ گنبرِ خصری ہے جسے نیز تابال کہتے ہیں۔
اللہ یہ وہ گنبرِ خصری ہے جسے نیز تابال کہتے ہیں۔
اللہ یہ وہ گنبرِ خصری ہے جسے زمین کا اختر کہتے ہیں۔
اللہ یہ وہ گنبرِ خصری ہے مرکز اطہر کہتے ہیں۔
اللہ یہ وہ گنبرِ خصری ہے اصلا تو اے سُورج لے لے
میری آنکھوں ہے اصلا تو اے سُورج لے لے

میری آنکھوں سے اُجالاتو اے مورج لے لے مُری آنکھوں سے اُجالاتو اے موری آنکھوں میں مُنید ِ خطریٰ کا ہے تُور میری آنکھوں میں

سے ﴿نوصیف حیدر﴾

حضرات گرامی! ہم سب کی تمنّا ہے کہ گنبد خضریٰ کا درش پائیں ہم ہم بھی ہم مدید مدید جا کیں وہاں گنبد خضریٰ کے سائے تلے کھڑے ہوکراپی مناجات اپنے آقا ومولیٰ کوسنا کیں۔ توجولوگ بیرچاہتے ہیں کہ میں خواب میں گنبد خضریٰ کی زیادت ہو وہ بلند آواز سے شمان اللہ کہہ دیں ۔ خواب میں گنبد خضریٰ کی زیادت ہو وہ بلند آواز سے شمان اللہ کہہ دیں ۔ خواب میں گنبد خضریٰ ویکھنام حمولی یات نہیں ہے۔

خواب میں جب بھی مجھی گنبد خطری دیکھوں
ایخ پکیر کو سر اورج شریا دیکھوں
توخواب میں بھی گنبدخطری کا دیدار کرنا بڑی ہات ہے مگراس سے
بڑی ہات ہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوکر وہاں گنبدخطری کی زیارت

ے مشرف ہوں تو جولوگ مدینہ طبیعہ جا کر گنیدِ خصریٰ کی زیارت کرنا جا ہے۔ بیں وہ بہت ہی اُند آ واز سے سیحان اللہ کھیدیں۔

حضرات گرامی ! میں دُعاکرتا ہوں کہ جوسب سے زیادہ بلند
آواز سے سجان اللہ کے یا اللہ تو اُسے گنبیہ خصری کی زیارت نصیب فرما۔
حضرات گرامی ! ہر خص کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے ہر شاعر کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے ہر شاعر کا اپنا اپنا تخیل ہوتا ہے ہر شاعر کا اپنا اپنا ہوتا ہے راز مراد آبادی کہتے ہیں ہیں جنت میں گیا وہاں جھے گنبہ خصری نظر نہیں آیا تو پھر میں رضوان کے پاس چلا گیا اور کہا!

رضواں! تیری جنت میں مرا بی نہیں لگتا میں نے تو یہاں گنبد ِ خضریٰ نہیں دیکھا تورُباعی پیش کرکے اسکے شاخوانِ رسول کودعوت دیتا ہوں۔

میرے سوہنے دے روضے دی ولال والا کم اکو جیلی اے کری جائدی روضہ وکھے کے جان وچہ جان پیندی قلب مجھوم جائدا رُوح کھر جائدی مائم شہر مدینے چہ جائدیاں ای حرص ہوں جہان دی مر جائدی سبز مگنید جد ساہسے نظر اوندا جمولی اکھیاں دی آیے بھر جائدی

سبال كركهدي ! سجان الله

عزیزانِ گرامی! اب آپ کے سامنے بڑے ہی پُرِنم آواز کے حال شاخوان کو پیش کرتا ہوں جن کی آواز بے نظر ہے کیونکہ بیر شاخوان محبت رسول اور در بار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہے پیچان کے حوالہ سے سارے ملک میں شہیر ہے نعت رسول کا دبیر ہے قُلام حضرت شبیر ہے نام کے کاظ سے محد نصیر ہے تھریف لاتے ہیں جناب محد نصیر چشتی قادری صاحب اور بارگاوا مام الرسلین میں ہریہ وصلو قاوسلام پیش کرتے ہیں۔

شنهرى جاليال

حضرات کرامی! محترم ثناخوان نعت شریف پڑھ دہے تھے جس میں مقدّ سے متصل سنہری جالیاں ہیں جس میں مقدّ سے متصل سنہری جالیاں ہیں جس میں مقدّ سے متصل سنہری جالیاں ہیں جن پر آیات قرآن ہے ساتھ درود وسلام بھی ندائیدالفاظ کے ساتھ درج

مامعین محترم! بینهری جالیاں الی دکش ودِل آراء ہیں کہ ہر مسلمان میں جا ہتا ہے کہ ان جالی مبارکہ کے سامنے کھڑا ہوکر ہارگا وِرسالت میں دست بست صلاق و سلام اورائی معروضات پیش کرے۔

حضرات گرامی! سنہری جالیوں کی کیابات ہے، سنہری جالیوں کی کیاشان ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ سنہری جالیوں کا مقام و

مرتبه بیان فرماتے ہیں۔

کیے وا نور اُجالا جالی حضور دی اے عرشاں نو ارفع اعلیٰ جالی حضور دی اے عرشاں نو ارفع اعلیٰ جالی حضور دی اے جالی نوُں چُئِن وَالمنِ غُوث و ابدال بن مجئے میال سے چیمن چیمن کر نکلنے والانور پوری دُنیا کے مسلمانوں کے قلوب کومنور کررہا ہے۔

> ارفع ہے۔ ایروہ جالیاں ہیں جن کامقام ارفع ہے۔ ایروہ جالیاں ہیں جن کی شان اعلیٰ ہے۔

ہ ہے۔ یہ وہ جالیاں ہیں جن کا مرتبہ بلند ہے۔

ہ یہ وہ جالیاں ہیں جن کی شان فرالی ہے۔

ہ یہ وہ جالیاں ہیں جن پر ہماری جا نیں قر بان اور نثار ہیں۔

حضرات کرامی ! ہم دُعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بیاری محفل

مصرات ہمیں سنہری جالیوں کی ذیارت تعیب فرما کہ یہ جالیاں تیرے

نزدیک ارفع واعلیٰ ہیں۔

جناب محرسعيدني كياخوب كها! خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے سبر سبر گنبہ ہے اور شنمری جالی ہے اور جناب محمل ظهوري كياخوب كبتية بن تیری جالیوں کے پیچے تیری رمتوں کے سائے جے رکھنی ہو جنت وہ مدینہ دکھے آئے حضرات گرامی ! سنہری جالیوں کی بات ہرعاشق کرتا ہے ہر ا يك كا ابنا ابنا انداز موتا بيكن حضرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليه نے بات كرك قلم توز ديا آب سنبرى جاليون يرنظرين جمائ ركضے اور أس وقت کی کیفیت کو پنجائی شعریس نهایت حسین انداز میں یوں بیان کرتے ہیں جالی یاک تے نگاہواں جدوں تھبر جانیاں لکمال سامنے نظاریاں دے طور ہون کے

أيك دوبيس!

کھاں سامنے نظاریاں دے طور ہون گے جھ کو در نبی کی زیارت نصیب ہو جالی کو چومنے کی سعادت نصیب ہو جالی کو چومنے کی سعادت نصیب ہو حضرات گرامی! جب عاشقانِ رسول مدیند طیبہ جاتے ہیں اور ان کے دل کی اُمنگیں ہی ہوتی ہیں کہرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضۂ اطہر کی جالی مبارکہ کو چوم کر آئے تھیں لگائی جا کیں لیکن وہاں! نظامیہ سعودیہ حکومت کی ہے جنہوں نے صرف شرک شرک کا لفظ رٹا ہوا ہے۔ یہ لوگ عاشقانِ مصطفیٰ کورو کتے ہیں کہ جالی مقدسہ پر ہاتھ نہ لگاؤی کا احرام من نہ کہ دو حال نکہ اُس بارگاہ کے احرام کا فیوت اِس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتا نہ کہ داللہ فرما تا ہے!

لَا تَرْفَعُوْ الصَّوَ اتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي. حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه مدینه طیبه محت اور وہال انظامیکویوں خاطب کیا کہ!

جو جاہو سزا دینا محبوب کے دربانو!

اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو

جب دہاں عاشق جالی مبارکہ کو چومتے ہیں تو دہاں کی پولیس
عاشقانِ رسول کو چھڑ یاں مارتے تھے لیکن عاشق چھڑ یوں سے ڈرنے دالے

کہاں ہیں؟

حضرت علامہ صائم چھٹی فرماتے ہیں!

میں پا کے کفنی مدینے جاوال
نہ فیر آواں کرو دُعاواں
میں سُنیاں مابی دے درتے ہیرے
لگا کے بیٹے نے موسیّے ہیرے
لگا کے بیٹے نے موسیّے ہیرے
اوہ چھڑیاں مارن میں جائی چمال
نہ لب ہٹاواں کرو دُعاوال
نہ لب ہٹاواں کرو دُعاوال

میتودُعا کی بات می کین جب مدینه طیبه میں حاضری ہوئی اور وہاں کے دریانوں نے آب کوروکا تو آب نے فرمایا!

> جو جاہو سزا دینا محبوب کے دربانو! اک بار تو جالی کو سینے سے لگانے دو اور مدین طبیر کے ذائر کو کیا فرماتے ہیں!

جدوں سنہری جالی لاکے تُور جاویں اتھرد ایٹ کی ریکن کا اتھرد ایٹ ریکن کا اور پیرزائرکو کہتے ہیں!

تُو جس دم مرکو زائر جانب روضہ جھکائے گا یُو جب روضے کی جالی تھام کر آنسو بہائے گا

ادب سے عرض کرنا چادرِ تظہیر کے صدقے ہو حل صاتم کی مشکل شبر وشبیر کے صدقے حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نرانی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نرانی ہوتی ہے۔ عاشق جہاں بھی ہواس کے تضور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے تضور کا مرکز جلوہ گاہِ مجبوب ہوتی ہے۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه مخفل میں موجود ہیں مقرر تقریر میں جنت کی ہاتیں کررہاہے آپ فرماتے ہیں!

نہ چھیڑو واعظو اجنت کے لالہ زارکی باتیں سناؤ آج بس مجھ کو دیار یارکی باتیں تضور میں مرے رہنے بھی دو رکبی فضاؤں کو سنہری جالیوں کو گنبد خضریٰ کی چھاؤں کو سنہری جالیوں کو گنبد خضریٰ کی چھاؤں کو نہ اب صابح کو بہلاؤ مدینہ یاد آیا ہے تو اُسی مدینہ طیبہ کی بات کرنے محبوب دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیئے عقیدت بیش کرنے کیلئے پاکستان کے معروف ثنا خوان کی بارگاہ میں ہدیئے عقیدت بیش کرنے کیلئے پاکستان کے معروف ثنا خوان جناب حافظ محرصین کسووال صاحب سے گذارش کرتا ہوں کہ تشریف لا تھیں جناب حافظ محرصین کسووال صاحب سے گذارش کرتا ہوں کہ تشریف لا تھیں

مدينه کي گلي

راشدصاحب كياخوب آرز وكرتي إ

مندر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی کردوں بسر طیبہ کی کلیوں میں ليكن حضرت علامه صائم چنتى رحمة الله عليه إس ار مان كے ساتھ طيبه كى كليول كى عظمت كياخوب بيان فرماتے ہيں! بہارِ خلد آئی سب کی سب طیبہ کی کلیوں میں فرشتے بھی ہیں آتے باأدب طبیبہ کی محلیوں میں اگر صائم کو پھر مرکار نے روضے یہ بلوایا . به بن کرخاک ره جائے گا اب طبیبہ کی گلیوں میں · اورائبیں طبیبہ کی کلیوں کی بات جناب مقصود مدنی کرتے ہیں! ہے ملتی ہرغم دل کی دوا طبیبہ کی محلیوں میں وُعا ما تكوكه لي حائے خدا طبيبه كى كليوں ميں كوئى بھى مرض ہو إك بل ميں ہے آرام مل جاتا ہے ہر ذرے میں پیغام شفا طبیبہ کی گلیوں میں حضرات کرامی! مدینه طبیبه کی گلیون کا تذکره کرنا اور مدینه طبیبه

کی حاضری ہرمسلمان کے دل کی صداہے۔

عزيزانِ كرامي!

مدیندگی گلی کیا اِس کو حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه بیان فرمات جیر کیکن میلی جنت کی بھی بات کر تے ہیں ا

یہ تو مانا کہ جنت ہے بارغ حسیں خوبصورت ہے سب تخلد کی سرز میں کشورت ہے سب تخلد کی سرز میں کشون جنت کو پر جب سمیٹا حمیا سرور انبیاء کی محلی بن محلی بن محلی اور پھرفر ماتے ہیں!

ہے جنت مجمی اُن پر فدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور پھر کہتے ہیں !

اُن کی مخلیوں میں آنکھ روتی ہے ہاتھ اُٹھے نہیں وعا کے لئے

حعرات كرامي!

ہیں جنت سے اضل مدینے کی گلیاں ہیں احسن و اجمل مدینے کی گلیاں بعنور میں ہیں ساحل مدینے کی گلیاں ہیں کامل و اکمل مدینے کی گلیاں حضرات گرامی ! حقیقت ہے کہ !

طاہر واطہر مدینے کی گلیاں اللہ واختر مدینے کی گلیاں رحمت کی برسات ہے اُن کی گلیوں میں اخکوں کی سوغات ہے اُن کی گلیوں میں اخکوں کی سوغات ہے اُن کی گلیوں میں حیدر چکا کیما برا مقدر ہے ہر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں میں ہر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں میں

اورا قبال عظیم نے بھی کمال کردیا اپنی دیوانگی اوروارنگی کو اِس طرح بیان کیا کہ۔

ہم مدیئے میں تنہا نکل جائیں کے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں کے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں کے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں اور محتب اللہ اظہر نے اسپیٹے مشق کو یوں بیان کیا!

کلیوں میں پھرا کرتے گنبدکو تکا کرتے اس شہر کی مٹی کو آنکھوں میں سجا لیتے اللہ بھی جرا کے کتوں میں سجا لیتے اللہ بھی بڑے در کے کتوں میں سے ہوجاتا اللہ بھی بڑے در کے کتوں میں بھا دیتے کی گلیوں میں بھا دیتے

تواب بارگاوسرورکونین میں بدیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے میں ایک الی آواز کو پیش کرتا ہوں جے ہم ٹی وی کے ذریعے عام طور پر سنتے رہتے ہیں۔ جن کا نام بی ان کا تعارف ہے تو تشریف لاتے ہیں پاکپتن سے تشریف لانے ہیں باکپتن سے تشریف لانے والے مارے مہمان شاخوان جناب محمد شہباز قمر فریدی صاحب۔

ان کی آواز میں الی لطافت ہے کہ جسے لفظوں میں بیان مہیں کیا

ان کے ملے میں ایسا سوز ہے جسے صرف محسول کیا جا سکتا ہے۔
ان کے انداز میں ایسی وجا بہت ہے جسے صرف سوچا جا سکتا ہے۔
ان کے پڑھنے میں ایسی روانی ہے جس کے ساتھ ہماراعشق سفر کرتا
ہے اور منزل مطہر یعنی طیب پاک تک جایا جا سکتا ہے بشرطیکہ انسان اخلاص
کے ساتھ ان کے کلام کو عالم استغراق میں سماعت کرے۔
عزیز ان گرامی ! شہراز قمر فریدی ایک اچھے ٹنا خوان بھی ہیں اور

ایک اجھے انسان بھی ہیں کیونکہ آپ مدارح محبوب رحمان ہیں اور اِس محفل کی

جان ہیں۔

ہےائی ان کا اعراز ہے۔

ہے آواز میں فراز ہے۔

ہے سوز ہے گداز ہے۔

ہے ہم کو اِس پرناز ہے۔

ہے ان کی آواز میں ساز ہے۔

ہے نام کے کھاظ سے محمد شہباز ہے۔

تشریف لاتے ہیں آپ کے نعرے کی گونج میں جناب شہباز قر
فریدی صاحب آف یا کپتن۔

# طنيبر کي جوا

حفرات گرامی! طیبه کی ہواکی بات ہور بی تھی حفرت علاّ مدصائم چشتی رحمۃ الله علیہ طیبہ مقد سہ کی ہواکی بات کرتے ہیں کہ طیبہ کی ہوا طیبہ کی فضا سجان الله سبحان الله رحمت کی گھٹا پیغام شفا سبحان الله سبحان الله اور پھر کہتے ہیں۔ مدیتے کی شفندی ہوا الله الله پیام سکون و شفا الله الله

اور مدینے کی ہوا کا جنت سے موازند کرکے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ، ہے جنت سے برہ کر ہوائے مین پام شفا ہے فضائے مینہ فدا جان کر دے گا آمہ سے صائم تو اک یار آجا صا کے مدید ایک شاعرنے یوں کھا۔ طیبہ کی مست مست فضا سب سے خوب ہے شہر نبی کی آب و ہوا سب سے خوب ہے حضرت علامه صائم چشتی بات ختم کرتے ہیں کہ، شیر خوبال کی ہواؤں کو سلام تور پر سائی فضاؤں کو سلام

طيبهكار

حضرات كرامي!

شاخوان رسول نعت شریف میں مدینہ طیبہ کی بات کررہے تھے اور طیبہ کے خار کی بات کر رہے تھے اور طیبہ کے خار کی بات ہی زالی ہوتی ہے انسان کی فطرت ہے کی کانٹوں سے پچتا ہے کانٹوں کو اچھا نہیں جھتالیکن عاشق کی نظر میں محبوب کی گل کے کانٹے گل صد ہزار سے بہتر ہوتے ہیں۔

عزيزان كرامي قدر!

عاشقان رسول ملی الله علیه وآله وسلم جب مدینه طینه کے خاری بات کرتے ہیں تو انہا کردیتے ہیں طیبہ کے خاروں کی بات صرف شاعرا بی شاعری میں بی نہیں کرتے ۔مدیمة الرسول میں تخریر ہے کہ منظور شاہ صاحب ساہیوال والے مدینہ طیبہ حاضری کیلئے گئے تو ان کے پاؤں میں طیبہ کا خار چیم کر پاؤں کے اندر چلا گیا عقل کہتی ہے اس خارکو نکال دو

جہ عشق کہتا ہے۔ محبوب کی گلی کا خار ہے مئت نکالنا جہ عقل کہتی ہے بیار ہوجاؤے

ہے عشق کہتا ہے محبوب کی نظروں میں شہکار ہوجاؤ کے ہے۔ عشل کہتی ہے تیرا پاؤں کل جائے گا ہے۔ عشق کہتا ہے ہر جُرم دھل جائے گا ہے۔ عشق کہتا ہے ہر جُرم دھل جائے گا ہے۔ عشق انجان ہے جھے سے کام نو ہے۔ عشق انجان ہے جھے سے کام نو ہے عشق کہتا ہے عقل نادان ہے میرا کہنا ما نو

حضرات محترم! عقل کی ہار ہوئی عشق جیتا انہوں نے کا نٹانہیں اکالا اور پھر بشارت بھی ملی اور صحت بھی ملی عشق والے تو پھولوں کو طیبہ کے خاروں پر قربان کرتے ہیں۔

حضرت علامه معائم چشتی رجمة الله علیه چونکه عشق کی اس منزل پر فائز شفے کہ جہال صرف عقل سے فیصلہ کرلینا اور اس پر حد قبولیت لگا ویزا

درست امرنہیں تھا بیدوہ منزل تھی جہاں پیانے سے تا پانہیں جاسکتا اور ترازو
سے تولانہیں جاسکتا جھی آپ نے نے طیبہ کے کانٹوں کی بات کی اور کمال
کردیا میں مدینہ طیبہ جاؤں اور مجھے وہاں پھولوں کے خارمل جا کیں تو کیا
کروں گا۔سامعین غور فرما کیں اور اگر شعر پہند آئے تو دل کھول کر دادد جیجے
گا۔

طیبہ کے خار کین کانٹ طیبہ کے خار کین کا آئکھ میں طیبہ کے خار چُن کے سجاؤں گا آئکھ میں جب بھی مرے کریم نے در پر بلالیا

اورمولا تاحسن رضا بربلوى رحمة الله عليه في ممال كرويا آپ

کہتے ہیں!

مبارک رہے عندلیو شہبیں گل ہیں میں میں میں ہمیں کل ہیں ہمیں گل ہے بہتر ہے خار مدینہ اور امام احمد رضا بریلوی رحمة اللہ علیہ نے اپنا حصنہ اس کمال میں اس

طرح ڈالا!

اے خارِ طیبہ وکھے کر دائن نہ کیگ جائے یوں دل میں آکہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو ا اور پھرایک جگہ خارمہ بینہ کا ذکر کرتے ہیں !

پیول کیا دیکھوں میری آتھوں میں وشت طَیب کے خار پھرتے ہیں حفرات محرم! مجولول سے بہتر ہیں خارمہ بند زمينول كاخرين فارمدينه مانتر عبر بين خارمدينه . طاهر و اطهرين خايدينه طیئبہ کے خار چن کے سجاؤں کا آنکھ میں

جب مجی مرے کریم نے در پر بلا لیا

مدينه من ريخ والمعلوك مجى يدى عظمت والله بيل كدان كى نبت اس آسمانے سے ہے کہ جہال سے برایک کوعظمت عطا ہوتی ہے ان كى سب سے يوى عظمت بيے كدبيلوك سركا يدين على الله عليه وآله وسلم کے شہر کے بای ہیں۔

> المريد عند عبت والے بيں۔ الله مديد عاروالي ي مرالل مدينه علمت والي بي-

المراع المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المدينة المراه المراه المراه المدينة المراه المدينة المراه المدالة الله الله المدينة ال

جوابل مدیندگوظم سے ڈرائے گااللہ اس کوڈرائے گااور اس پراللہ کی اس کے فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہو۔

عزیزان گرام ! الل مدید کے ہم پرحقوق ہیں جب زائرین ج مدید طیبہ جاتے ہیں تو وہاں الل مدید سے بہت محبت کرتے ہیں الل مدید سے پیار کرنا اللہ والوں کی سنت سے ہرایان والا الل مدید سے محبت کرتا

پیچلے دور میں حاکم مدینہ جو دوسرے علاقے سے مدینہ کیا تھا وہ
ایک مدینہ کے باس سے اُس کا جھڑا ہو گیا مدینہ طیبہ کے دہنے والے نے
اس حاکم کے منہ پرتھیٹر مار دیا اس نے مرکز میں خطاکھا اور کہا میں اس کوسزا
دینا چا ہتا ہوں مرکز سے جواب آیا کہ خبر دار تو مدینہ پاک کے کی فض کو پھے نہ
کہنا اگر مدنی نے تھے طمانچہ مارا ہے تواسے اپنی تسمت جھ کر خاموش ہوجا اور
مدنی کو مارنا تو در کناراس کے بارے میں رنج بھی اسے ول میں مت المانا۔

حضرات گرامی! اس لئے عاشقان مدیندالل مدیندے مجت رکھتے ہیں کہ ان سے حضور علیدالسلام کو بھی محبت ہے اور عاشقان رسول اس نسبت ہیں کہ ان سے حضور علیدالسلام کو بھی محبت ہے اور عاشقان رسول اس نسبت کرتے ہیں ان کو سے اہل مدینہ کے ہاتھوں کو چو منتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔

شہرِ بطی کے در و دیوار پر لاکھوں درود دیر سامی رہے والوں کی صداؤں کو سلام دیرِ سامی رہے والوں کی صداؤں کو سلام حضرات گرامی! مدینہ طیبہ اور وہاں کے ساکنان کی بات ہی نرالی

ب در بندیم 7 5 2 3 3 ---ایک مینی إنسان ہے۔ اوليس قرفى كے علاقے كارے والا مدينه كاميمان ہے۔ مدينه ين كاروباركرتاب-أس فيمر يرذودهوالايرتن أفحايا بواي-ایک یا کتانی اس کے یاس کیا۔ بدى محنت سے اسے سملام كيا اس نے برقی محبت سے سلام کا جواب دیا۔ يُوجِماكياكرية و

أس في كما! دُوده يجيا مول \_

میں نے کہا! وُودھ تو ہمارے علاقے میں بھی بیچے والے بیچے ہیں ممران کا انداز اور ہوتا ہے

وہ کہتے ہیں ذورہ لے لوکوئی کہتا ہے خالص ڈودھ لے لوکوئی کہتا ہے بغیر ملاوٹ کے دُودھ لے لو۔

کوئی کہتا ہے اچھا دودھ لے لوکوئی کہتا ہے سستا ذودھ لے لوکیکن مدینہ طبیبہ میں دودھ بیچنے ولا ہے کی بات ہی نرالی تھی۔

حضرات كراي!

اس کی صداستوا در جھومو۔

وه كهتا قفا\_

يسا اهدل المعديد انتم جواررسول الله السعدية والواتم آقاكهماك مولا المعدية والواتم آقاكهماك مولا المسرب المحليب صدو اعملي المحبيب ودهاوا ورسول الله يردرود يرسو،

اشسرب المحليب صلو اعلى الحبيب وُودهلواوردرود پڑھو

سامعین گرامی! شاعرمدینه پاک میس ریخ والول کی بات کرتا

-4

ساکنان مدینہ پہ قربان میں اُن کو کیما دیار عالی رتبہ طلا اکسطرف ہے ہتیے اک طرف جالیاں پیارے آقا کا نورانی روضہ طلا حضرات گرامی! اہل مدینہ پرتواہل جنت بھی رشک کرتے ہیں۔ رشک آتا ہے فر دوس کینوں کو بھی اُن پر رہنگ آتا ہے فر دوس کینوں کو بھی اُن پر رہتے ہیں جو خوش بخت برے گھر کے برا بر حضرات گرامی! شہر مدینہ کی بات ہوتو ہرعاشق کی ایک ہی بات حضرات گرامی! شہر مدینہ کی بات ہوتو ہرعاشق کی ایک ہی بات

ہےکہ

خُیر الوریٰ کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

نُور خدا کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

تواب میں نعت رسول معظم کے ، لئے دعوت نعت معظم دیتا ہوں

جناب محرمعظم علی چشتی جوآف لا ہور کو۔ کہ تشریف لا کیں اور ہدیے عقیدت

جناب محرمعظم علی چشتی جوآف لا ہور کو۔ کہ تشریف لا کیں اور ہدیے عقیدت

جفور سرورانیا وہیں کریں۔

# شان مصطفي اورقر آن بإك

حضرات گرامی! قرآن میں جا بجاسر کار مدین الله علیه وآلہ وسلم کی توصیف و شاہے ہر ہرورق پر حضور کی نعت رقم ہے۔ اس لئے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ سارا قرآن ہی حضور کی نعت

-4

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه اس بات کوشعر میں یوں بیان کرتے ہیں!

نعت ہے ساری نبی مختار دی

ورقہ ورقہ پھول کو قرآن دا

شعرائے کرام جب بھی سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعتیں
کھتے ہیں تو حوالہ کے سنقرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں ہم محترم
جناب سائیں محد وفق صاحب کا کلام ساعت کرد ہے بتھاس میں بھی ایک

شعرآ یا جس میں شاعر یوں بیان کرتاہے

تیرا سرایا یا نبی تغییر ہے قرآن کی والنیس مو طلہ جبیں والنیس ہے چبرا تیرا علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں!

والليل سجىٰ سيسو بين خدار بي كے والفجر كى تغيير بين رخمار نى كے والفجر كى تغيير بين رخمار نى كے

بمركبتے ميں!

فَدُ خَامُ کُمُ تاج ہے کملی والے کا عرش و فرش پہ راج ہے کی والے کا حضرات گرامی ! جمک فرآن مرکار کی نعت ہے۔

一一ででしんとりんり الملاقرآن سركار كاوصاف جيله كے بيان كامجموعه ہے۔ المرآن سركار مدين كي نعتول كاباب ہے۔ المران حضور كى مدحت كابيان ہے۔ المرآن حضور كى اداؤل كاذ كرب-المرة قرآن حضوراقدس كى عطاؤل كى بات كرتا ہے۔ المران سركارى رحمت كاكواه ہے۔ الملا قرآن حضور کی رفعت کا گواه ہے۔ المرة قرآن حضور كي عظمت كالواهب-المرة قرآن حضور كى طبارت كاكواه ي-حفزات گرای ! بیجو قرآن ہے نعت محبوب کا دیوان ہے رب کوئین نے قرآن ہر سورہ کو نعت محبوب کا دِیوان بنا رکھا ہے قرآن یاک کا بنظرِ مین مطالعه کریں توبیہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ اللدتعالي جل شائدة قرآن اين بيار محبوب ملى الله عليه وآله وملم كى عظمت كاظهاركيلة نازل فرماياب حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرماتے بيل!

پنۃ آے دسیا رَفَعتاً دی پاک آیت نے دا ہے شان ہندا ددھیرا مدینے والے دا ادرسرکارکے چہرہ اطہر ذکر کرتے اور اپنی التجا پیش کرتے ہیں۔ تیرے وَالْفِحُر چہرے توں میں صدقے تیرے وَالْفِحُر چہرے توں میں صدقے کدی سفنے دے دیج مکھڑا دکھادے اور این کری سفنے دے دیج مکھڑا دکھادے اور این کری سفنے دے دیج مکھڑا دکھادے اور ان کے دَمَا یُنْطِنْ عَنِ الْهُوی ہونٹوں کی بات شعر میں یوں بیان

کی۔

ہونٹ ان کے ہیں بوانا ہے فدا
ہات حق کی ہے محویا کلام آپ کا
اور حسن محبوب کوآیات قرآنیہ کے حوالہ سے علامہ صائم چشتی رحمة
اللّٰدعلیہ یوں بیان کرتے ہیں۔

والفحرجين والفتمس عارض ريكيف نظر سيسوطه والنجم دى ما عم والنجم دى ما عم السائن لفال وج ليبين لفب

نغرح سيند

ابُرو نے قاب قوسین خدار محد عربی دے

ہتھ یاک بداللہ

كب يوحي

مازاع دے اکھیاں

وی وورنے

جن توزے

موڑے سورج تول

رکھ نال اشارے

دےتورے

تعلین سے می عرشاں توں تھے یار محد عربی وے

حغرات كراي!

سركار دوعالم ملى التدعليه وآله وملم كاعظمت يَوجِعني بياتو قرآن

یاک سے پوچیو۔

نہ کی جب فرشتوں سے نہ انسان سے کی چھو عظمت شر آبرار کی فرآن سے کی چھو ابرار کی فرآن سے کی چھو اور چھو اور پھرفرآن کے حوالہ سے عظمت مصطفی صلّی اللہ علیہ الہ وسلم کی اور پھرفرآن کے حوالہ سے عظمت مصطفی صلّی اللہ علیہ الہ وسلم کی اور پھرفرآن کے حوالہ سے عظمت مصطفی صلّی اللہ علیہ الہ وسلم کی اور پھرفرآن کے حوالہ سے عظمت مصطفی صلّی اللہ علیہ اللہ وسلم کی ا

وی نیوی کہ کے رئب نے وقع قرآن مقدس دے می نیوی کہ کے رئب نے وقع قرآن مقدس دے ہرگل ذھے اپنے لائی میرے کملی والے دی جس محبوب کی بات ہی فدائی بات ہواس کی ذات کی عظمت بیان کرنے کی مجال انسان توانسان فرشتوں میں مجی نہیں ہے

عزیزانِ گرامی! ہم جوسر کارِ دوعالم سلّی الشعلیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہِ
اقدس میں درودوسلام کے ہدیئے پیش کرتے ہیں یا ہم تعیس پڑھتے ہیں توبیہ
اس لئے ہیں کہ انہیں ہماری نعتوں کی ضرورت ہے ہر گرنہیں بلکہ سرکار کا ذکر
ہم اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ذکر ہمیں پرکتیں اور نورعطا کرتا ہے سرکار کا ذکر
ہمارائی جی ہیں کہ یہ تو وہ ذکر ہے جس کو اللہ تعالی نے بلند فرمایا ہے۔
ہمارائی جی ہیں کہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ تعالی نے بلند فرمایا ہے۔

ہم درود پڑھتے ہیں! اس لئے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے بلکہ اس لئے ہیں کہ انہیں ضرورت ہے بلکہ اس لئے کہ درود پاک کے معدقہ سے ہمیں دُنیا ہیں بھی اللہ تعالی تعتیں عطافر ماتا ہے اور حدیث پاک کے معدقے سے اور حدیث پاک کے معدقے سے مسلمانوں کو نجات حاصل ہوگی۔

#### تعارف

تواب میں اُس بارگاہ اقدی میں ہدیئے سلام عقیدت پیش کرنے کے لئے ایک نہایت معروف تناخوان کو پیش کرتا ہوں جن کے نام سے اور جن کی آواز ہے ہم سب مہلے ہی واقف ہیں میاز خیال تو تھا کہ ان کو بعد میں

وفت دیاجا تالیکن چونکدانہوں نے انگلی محفل میں جانا ہے اس لئے اُن کو بلاتا خیر دعوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں۔

> محفل کی جان عظیم شاخوان سوز کی بر بان

جناب اكرم حسأن كه تشريف لاكر جناب مركار مدينه عليه السلام كى بارگاه بس نعت كامدية بيش يجيئ جناب محدا كرم حسان صاحب،

معجزة مصطفا

حضرات کرامی! مجره رسول کی بات ہور ہی تھی مجرد کے کہتے ہیں مجردہ کہتے ہیں مجردہ کہتے ہیں مجردہ کہتے ہیں مجردہ کہتے ہیں جوجاتی ہے مجردہ کہتے ہیں جوجاتی ہے مجردہ کہتے ہیں جوحفل کو عاجر کردے جہاں عقل کی پروازختم ہوجاتی ہے وہال مجرزے کی ابتداء ہوتی ہے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ مجرزات عطا ہوئے ہیں۔

ہر نبی کو مجز ہ ملا۔ ہررسول کو مجز ہ ملا ہر پیمبر کو مجز ہ ملا مسی کو ایک مجز ہ ملا مسی کو دومجز ہ ملا

مسمسی کوتین مجزے ملے ہرنی کو مجزے ملے مرکنتی کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارى آئى توالله تعالى نے آپ كوايك دومجزات بيس ديئے بلكه آپ كوان كنت معجزات عطا کئے محتے بلکہ آپ کی ہر ہرادا میں معجزہ رکھا گیا مسئلہ ہے ہے جب نی مجزہ دکھا تا ہے تو اُس کے درجا ت بلند ہوتے ہیں جب ولی كرامت دكها تابية أس كادرجهم كردياجا تاب ني كادرجه بلندكردياجا تا ہے نی کو حکم ہے کہ مجزہ دکھاؤولی کو حکم ہے کرامت چھیاؤاس لئے ولی كرامات چُھياتے رہے اشد ضرورت كے تخت كرا مات دكھا في حميم مكر نبي تمجزه چھیاتے ہیں بلکہ مجزات دکھاتے رہے خواہ کوئی بعد میں بھی کلمہ نہ يرص كيونكم مجزه وجبر بلندى درجات موتاب چونكدسب سنزياده بلنديال سركار دوعالم سلى الله عليه وآله وسلم كوعطا كح تني بي اس كت سب سي زياده معجزات بھی آپ ہی کوعطا کئے گئے اور سب سے زیادہ معجزات آپ نے

حضرات گرامی! یهان ایک لطیف نکته عرض کرتا هون - عقل اور مقام رسول

بعض لوگ مرکار مدینہ ملی اللہ علیہ و البہ وسلم کے مقام وعظمت کواپی عقل کے پیائے سے ناسیتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں۔

الى عقل مصطفی کے مقام کونائے کی کوشش نہرو۔ تمہاری عقلیں چھوٹی بین صطفی کا مقام برا ہے۔ تنباري سوج محدود مصطفا كامقام لامحدود ب تمهارى فبم كى حد ہے مصطفیٰ كى شان بے حد ہے۔ تمہاراادراک ووہم مہیں گمراہی کی طرف لیجاسکتا ہے ممصطفیٰ کے مقام تہاری رسائی نہیں وہ سکتی۔ ال ليك كدا ليكن كياب المصطفى كامفاتى نام ب-طركيا ي- إمصطفى كاصفاتى تام ي-محم كيا ہے معطفیٰ كامفاتی نام ہے۔ كياليين كامطلب خاشة بو؟ كياظ كامطلب جائع بوع كيام كامطلب جائع و؟ خبيں! كوكى مولوى ال كمعنى سے واقف نيس \_ كوكى مُحدّث ان معنى سے واقف تبين كوئى مفسران كمعنى سے واقف جيس۔ كوئى كغات والاان كمعنى عدا تفتيس كوئى عالم ان كمعنى عدوا قف جيس كوكى شارب ان كمعنى سے واقف جيس۔

ارے جس بستی کے صفاتی نام تہماری سمجھ میں نہیں آسکتے وہ ذات تہماری سمجھ میں کیسے آسکتی ہے اس لئے کہتا ہوں ان کوسوچومت انہیں مان لو مان لینے میں ہی مراد ہے ادر بیڑا یار ہے ان سے عشق کروعقل سے سوچو

منت

المرجس نے عقل سے سوج ابوجہل بن کریا۔ مرجس نے عشق سے ماناصدیق اکبر بن گیا۔ مريحس في عقل مع موجا الوكب بن كما، ہے جس نے عشق سے مانا فاروق اعظم بن حمیا۔ مرجس نعقل مصوطاعتبه بن ميا-مرجس نے عشق سے ماناعمان عنی بن میا۔ مراجس في على معروا شيبه بن كيا-مراجس نے عشق سے مانا ابُوذَ رغفاری بن میا۔ مريجس نے عقل سے سوجا اُميّه بن طف بن حميا۔ ، المرجس في من ما ما حضرت بلال بن ميا-المراجس في عقل من سوجاوه كافرر با-مرجس نے عشق سے ماناوہ موس بن کیا۔ ايمان والے أن كومائے بيں أن كے مقام كوسوچے تہيں۔ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرمات يا-

مقام أن كا كوئى سويے تو كيے ؟ برد كى حد يس وه آتے كيال بيل ؟ برد كى حد يس وه آتے كيال بيل ؟ اوراكي مكركيتے بيل۔

وہی اوّل ہیں آخر بھی وہی ہیں وہی ہیں وہی ہیں وہی میں وہی میں وہی سر نہاں ہیں سیمو عقل کے وامن کو صائم وہ میں آت کہاں ہیں وہ میر میں آت کہاں ہیں ایسین وطرنام ہے جبنام بجھوٹیں ہیں آتا

معزوان کا کام ہے تو کام کیے بچھ میں آسکتا ہے جب نام نہیں سمجھے تو دات کوکیا مجھومے

تومین عرض کرد با تقامیج زے کے بارے میں۔ رکھائے معجزے ایسے حیران ہو سکتے مکر وہ کرتا جائد کو دو بارا ادنیٰ کام تھا تیرا اور پھر!

مُورج أشفے یا وُل کلنے جائداشارے سے ہوجاک
اند معے نجدی دکھے لے قدرت رسول اللہ ک
حضرات گرامی! ہارے آقانے اسے مجزات دکھائے جن کوشار
مجینیں کیا جاسکتا آپ نے جائدکودوکرے کردیا۔

المرآب نے کو سے کوزیان عطا کردی۔ الميان درخول كوزبان دےدى۔ الم آب نے پھرول کوزیان دے دی۔ المياني في المورج كوواليل فرمايا الما آب في مرده كوزنده كيا-الملاآب في كالروال سے باتيل كروائي۔ الله آب في كوشت سه بات ين كر واكين \_ جرا آب نے کھارے کویں کو میٹھا کردیا۔ الملاآب فلای کوروش کردیا۔ الله آب نے جانوروں کوزیان دےوی۔ آب كمجزات كومولنا احمد رضابر بلوى رحمة الشعليه في بيان كيا-تیری آمد محمی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری بئیت تھی کہ ہر بت تم تمر تمرا کر رہ کیا میں برے ہاتھوں کے مدیقے کسی تعیں وہ کنریاں جن سے استے کا فروں کا دفعتا منہ بحر کیا محرفيل من صرت أيوبريره كوخاطب كرتي كه! كيول جناب بُوبريره كيها تفا وه جام شير جس سے سنز صاحبوں کا دودھ سے منہ مجر کیا

اور پر مجزات کا ذکرایک اور نعتیه غزل می کرتے ہیں۔ اینے مولی کی ہے بس شان عظیم چانور مجی کریں جن کی تعظیم سک کرتے ہیں ادب سے تعلیم پیر سجدے میں مرا کرتے ہیں ہاں سیس کرتی میں چٹیاں فریاد ييں سے جامتی ہے برنی داد اِی در پیم شتران كلة رئع و عن كرتے بي ألكليال يائيس وه پياري . جن سے دریائے کم ہے جاری جوش ہے آئی ہے جب عم خواری تشخ سراب ہوا کرتے ہیں اورعبدالتار نیازی اسم کارے پھروں سے کلمہ یوحانے کے معجزے کواس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سخاطب بھی پھر بی ہیں آپ

> پھرو تم تو ہو پھر ممر آقا برے تم سے مریا بین تو کلہ بھی بر ما لیتے ہیں

حضور کے مجزات کی بات کریں تو ختم ہی نہیں ہوسکتے کیونکہ اُن کی تو ہر ہرادا بھی مُعجزہ ہی ہے۔

ادامجر مراك ادامجره ان کے ہاتھوں سے جاری ہوا مجزہ مهر أن كي دنياش جلوه كرى مجزه ان كى زېراد كىل درعلى تجزه ان كارمت كاك إك الكامين ان كاجبره اورزليف سياه مجزه الأأن يتجرو حجر كاسلام معجزه ان كادل مجزه أن كانام مجزه ال كالمجزوان كاشام بجزه الناست بقرول كاكرنا كلام مجزه هذان كالممتجزه أن كادر مجزه ان كا بياراسا بطي كرمجزه ملاشب كمعراج أن كاسترمعزه جب وه سوتے ہیں دل اُن کا سوتانیں كُن كى بنى توسيدان كى بيارزيال خسن يوسف كمال حسن آقاكمال

ان کاچیره پیارانی معجزه ان کی زلف میمنبر جی معجزه

اِک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو تو اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو دورے کون تماشائی ہو حضرات کرامی! اُب نعت دیتا ہوں کراچی سے تشریف لائے مورے مہمان شاخوان جناب محرد اکثر ناراحد معرفانی صاحب اللہ تعالی فی ان پرخصوصی نواشیں فرمائی ہیں اور سرکار مدید عَلَیْدِ الصّلاٰۃ وَالسّلام کی

يں۔

حضرات گرامی میں مجھتا ہوں کہ اس طرح شاخوانی رسول میں خودکو وقف کر دیتا بھی عطا کے بغیر ہیں ہوتا تو میں ڈاکٹر شارمعرفانی صاحب کوان الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔

خصوصىعنامات بين ان بركدبية قاكى ثناخوانى ملك كوچدكوچدين كررب

من سب کے جیکا تا جا اُن کی نعت سنا تا جا داد بھی ہم سے پاتا جا اپنی دید کرا تا جا پیاری کی آواز کے صدیے بیاری کی آواز کے صدیے

سب کونعت سنا تا جا د اکٹر محمد نثاراحم معرفانی ، فی وی آرنسٹ.....

## عطائے تمصطفے

حفرات کرای! محترم شاخوان رسول نعت پڑھ رہے تھے سرکار دو عالم صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلّم کی شان بیان ہور ہی تھی آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان ہور ہی تھی اوراُن کی عطا کی بات ہور ہی تھی۔ اُن کے جُود کی بات ہور ہی تھی۔ اُن کی سخاکی بات ہور ہی تھی۔

مد ان معطا کی بات ہوری کی۔ مد ان کی عطا کی بات ہوری تی۔ مد ان کے کرم کی بات ہوری تی۔

توعطائ ممصطفى يرنعتيه اشعار مين بمي بيش كرتا مول حضرت علامه

صائم چشتی رجمة الله عليه فرمات بين،

ملی والے میں قرباں تری شان پرسپ کی بگڑی بنا تیرا کام ہے مخوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے ہرقدم پر اُٹھا نا تیرا کام ہے حضرات گرای اُن کے جُودوسٹا کی کیابات ہے اُن کا دربارتوابیا مخربارہ ہے جہاں منگلے کو ما تکنے سے پہلے بھیک ملتی ہے من رضا پر بلوی اس لئے کہتے ہیں۔

مجمی انیا نہ ہُوا اُن کے کرم کے صدقے ہوا اُن ہو ہاتھ کے ہوگئے سے مہلے نہ بھیک آئی ہو اور بھی بات ہے کہ، اور بھی بات ہے کہ،

میرے کریم سے کر قطرہ کہی نے مالکا

در بے بہا دیئے ہیں دریا بہا دیئے ہیں
حضوراقدس کے دراقدس سے ہرایک کوملتا ہے۔

انبیاء بھی اس در کے منگلتے ہیں۔

انہاء بھی اس در کے منگلتے ہیں۔

اکوادلیاء بھی اس در کے منگلتے ہیں۔

حضرات گرامی! محابہ کرام کوجب مجمی کوئی مصیبت آتی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجائے ہیں۔

اگرمعیبت آئی تو نجات کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے
ہے اگر مال کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے دریہ آئے۔
ہے اگر اولا دکی محروی ہوتی تو بھی آپ کے دریہ آئے۔
ہے اگر اولا دکی محروی ہوتی تو بھی آپ کے دریہ آئے۔
ہے اگر پریشانی ہوتی تو بھی آپ کے دریہ آئے۔
ہی اگر پریشانی ہوجاتی تو معافی کے لئے آپ کے دریہ آئے۔

ہڑاگر جُرم مرز دہوجا تا تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر کھا تا نہیں طلاقہ بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر کھا تا نہیں طلاقہ بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر بانی نہ طلاقہ بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر بیار ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر لا چار ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر تا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر تا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہڑاگر تا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہزاگر تا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہزاگر تا شاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہآتے۔
ہزائل کو ماتا ہے آپ کی کی جمولی خالی نہیں دہنے دیے۔
سائل کو ماتا ہے آپ کی کی جمولی خالی نہیں دہنے دیے۔

ان کا ایمان تھا۔
﴿ لَا تَسْ لَمْنَ مِن آوای در پہ
﴿ رَحْسَ لَمَنْ مِن آوای در پہ
﴿ رَحْسَ لَمْنَ مِن آوای در پہ
﴿ رَحْسَ لَمْنَ مِن آوای در پہ
﴿ مَمْروب لَمَا ہِ آوای در پہ
﴿ مَمْروب لِمَا ہِ آوای در پہ
﴿ مِنْ الْمَا مِنْ الْمِنْ مِنْ آوای در پہ
﴿ مِنْ الْمَا مِنْ الْمِنْ مِنْ آوای در پہ

المرين ملا ہے توای درسے الملام لما ہے وای درسے الم قرآن الماہے توای درے نبین بیں! بلکرحمان ملاہے توای درسے بنی ہے کوئین میں نعمت رسول اللہ کی حضرت علامهمائم فيشى رحمة الله علية فرمات بي كه ما تكفي كاسليقه ہم میں ہیں ہے آتا ہے دوعالم تو معطی ہیں حضور توعطا کرنے والے ہیں۔ الاحضوراتوفريادسننهوالي عيل-مر حضورتو فريادرس بي المحضورتو كرم قرمات واللے جيل-مرحضور تورح كرنے والے يال-المحتمنورتوعطا كرنے والے بيل۔ تجھ کو بی ما سکنے کا آیا نہیں سلقہ وہ تو نہیں ہیں مخکتے امراد کرتے کرتے اورايك جكهم كارمدينه ملى الله عليه وآله وسلم كرم باروراقدس كى ملامتی کے لئے دُعا تیا تدازایا تے ہیں کہ ملامت رہے درمرے معطفیٰ کا زمانے کوخیرات ملتی رہے کی سدا بھیک صائم در پیجتن سے بفیصان سادات ملی رہے گی

حسن رضا بریلوی یول بیان کرتے ہیں! عجب كرم عبه والانتار كرتي بي کہ نا اُمیدول کو اُمید وار کرتے ہیں حسن کی جان ہو اُس مسعتِ کرم یہ نار کہ اِک جہان کو اُمید وار کرتے ہیں اوراعلی حضرت احدرضا بربلوی بول بیان کرتے ہیں! واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطی تیرا تبيس سنتا بي تبيس ما تكنے والا تيرا اورآخر برایک خوبصورت پنجانی قطعه پیش کرتا مول که! دو جہاناں وا سمارا آب نے رب عالم وا نظارا آب نے سادے صائم ورکے بخشے جاونے اِک جدول کتیا اشارا آب نے

# سركار كى خوشبو

حضرات گرامی! خُوشبوئے رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی بات ہو رہی تھی اور کملی والے آقاصلی الله علیه وآله وسلم کی پیاری نعت ہورہی اور حقیقت ہے کہ ہم پرراضی خداکی ذات ہورہی تھی اس لئے کہ اگر سرکار مدینہ

علیدالسلام کے ذکر ہے ہم اپنے قلوب کومتورکریں محے تو یقینا ہمارارت ہم پہرراضی ہوجائےگا۔

نعت شريف من ثاخوان رسول نے بيشعر برها۔ جس میں خوشیو ہو اُن کی اُزلفوں کی میں رئی ہوں اس ہوا کے لئے عزيزان كرامي! سركاردوعالم كي خوشبومباركه عديد منوره مهك رياب حضرت علامه صائم چشتی رحمة لکھتے ہیں۔ سرکار کی اُنفوں کی آتا کے کسنے کی خُوشبو ہے ابھی تک بھی طبیہ کی جواؤں میں اور ڈاکٹرحسن رضوی جو کہ لا مور کے باس میں اینا تخیل پیش کرتے مين اكر شعر يبندا على بلندا واز ه كياكهنا م سجان الله فرمات بين! میک اُن کی ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے جوخوشبوآب کے قدموں کی مٹی سے عبارت ہے کہاں ایس کمی بھی اور میں محسوں ہوتی ہے اور جناب اعلى حضرت احمد ضاير بلوى فرمات ين ! ان کی میک نے دِل کے غنچے کھلا وسیتے ہیں جس راه چل دیئے ہیں کویے بیا دیئے ہیں

اب نعت كينے كو، آقاكى بات كينے كو! تغريف لاتے بيں معروف شاخوان رسول جناب احمصغير آسد صاحب،

## مُوئے مبارک کی زیارت

حضرات گرامی! آخری شاخوان کو پیش کرنے سے پہلے سرکارِ مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیم کات عالیہ کی زیارت کروائی جائے گی اور آج ہم اپنے آقا ومولا سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موعے مُبارکہ کی زیارت کریں گے۔

تمام حفرات نہایت با ادب ہوکرا پیٹمن کو اُجال کر مُوے مُبادکہ کی زیادت کریں بیں آپ کے سامنے مُوے مبادکہ کے بارے بیں صدیت پاک بیش کرتا ہوں سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے بال مبادک کی بحری ہے جرحتی کی اس نے میری بحرحتی کی۔
حضرات گرائی! عاشقان رسول سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کموے مبادک کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز دکھتے ہیں۔
مُو نے مبادک کو اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز دکھتے ہیں۔
مغرات گرائی! آج ہم مُونے مبادکہ کی زیادت سے فیضیاب موں کے اپنے دلوں کو یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامکن بناتے ہوئے موں کے اپنے دلوں کو یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامکن بناتے ہوئے موں کے مبادکہ کی زیادت کریں۔

جلا میروه نموئے میاد کہ ہیں جن کے صدقہ خالد بن ولید سیف اللہ بن محے۔

ہے۔ ہے میں جن کے مدیقے سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔

جلایہ وہ مُوے مُبارکہ ہیں جن کے صدقہ سے سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔

جلی بیروہ مُوے مُرارکہ ہیں جن کے صدقہ سے بہاروں پر بہاریں آتی ہیں۔

بیدہ مُوے مبادکہ ہیں جن کے مدقہ سے کرم کی بارش ہوتی ہے۔

بیدہ مُوے مبادکہ ہیں جن کے صدقہ ہیں اللہ تعالیٰ فعنل فرما تا ہے

ہی ہی ہوہ مُوے مبادکہ ہیں جن کی تعظیم فرشتے بھی کرتے ہیں۔

ہی ہی وہ مُوے مبادکہ ہیں جن کی تکریم انبیاء بھی کرتے ہیں۔

ہی ہی وہ مُوے مبادکہ ہیں جن کو تشلیم صحابہ ہی کرتے ہیں۔

ہی ہی وہ مُوے مبادکہ ہیں جن پردونوں جہان قربان ہیں۔

ہی ہی وہ مُوے مبادکہ ہیں جن پردونوں جہان قربان ہیں۔

ہی ہی دوہ مُوے مبادکہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علا مصائم

ہی تی دھ تا اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

واہ شبان حبیب مرے نے جدول سجائیاں زلفال اُس دے پیرال دے وچہ خورال آن وجھائیاں زلفال

مینہ نافے دا ور حمیا سوہنے جد لہرایاں زلفاں
ج گئے دِل عُشّاق دے صائم جد کترائیاں زلفاں
یہ وہ مُوئے مبارکہ ہیں کہ جن کے بارے میں مضرت عبیدہ رضی
اللّٰدعنہ کہتے ہیں کہ مجھے وُنیا و مَافِیمًا سے زیادہ محبوب سے کہ میرے پاس
سرکار دوعالم صلی اللّٰدعلیہ والہ وسلم کا مُولے مبارک ہو۔

حضرات وكرامى! حضور اقدس صلى الله عليه وآله وملم نے ايك مرتبه صحابه كرام كواسيخ موسئة مباركتقتيم كئے چنانچه محابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين كى وراثت ميں وہ مُوئے مبارك حلتے رہے اور يوں آ ب صلى الله عليه وآلبه وسلم كي مُوت مبارك ونيا ك عناف ممالك مي بنج -الحمدالله یا کتان میں بھی مُوے میار کے موجود ہیں انہیں میں سے ایک موے مہار کہ جناب محمقصودمدنى صاحب كبكرات بي حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم كي تموية مباركه كالسمحفل بس جلوه كربونا بمار القيد بعد فرحت كاباعث بهم لوك قسمت والي بين كداية أقاحضرت سيدنا محر مصطفا صلى الله عليه وآله وملم كي موائد كم الله الله على الله على الله على الله على المحد حضرات وكرامي ! جب موت مباركه كاوه بكس جس ميل موت مباركه محفوظ باورأس موت مباركه نيكس كوسجار كماب إس محفل ميل جلوه كر بهوتو تمام حعزات لبول يردرودياك كنفمات سجاليل اورسب نوك بلندي اينة أقا ومولى حضرت سيدنا محر مصطف ملى الله عليه وآله وملم كى

ذات باك يردرود باك بجيب ادرائي دُعادُن اورالتجادُن كُولُون يرسجاليس-نعروُ تكبير....نعروُرسالت ....نعروُرسالت .....نعروُرسالت ...............نعروُرسالت الشّاه عَلَيْكَ عَارَمتُول الله

سركار مدين كالهين مبارك

حضرات كرامي ! إلى كائنات مين حضور صلى الله عليه وآله وسلم جيهاكوني بين إس لئے كه آپ كاجسد اطهر بھى تورسے معمور ہے۔ غور فرمائين كه المبين بحى پيينة تاہے۔ سركادمد يندكونجي پيدة يا مرجار اورأن كے لينے ميل فرق ہے پیندان کا بھی ہے۔ پیندہارا بھی ہے۔ ان کاپینہ یاک ہے۔ ہاراپیننایاک ہے۔ أن كالسينة عظمت والا جمارالسينة فيقت والا أن كالسينة خوشبودار بمارا يسينه بديودار جارا بسينه وبايي وبا أن كالهيند شفاس شفا ان کاپیداعلی ہے جاراپیداوئی ہے۔ أن كالهينه باكمال عادالهينه يا حال حضرات کرای ! ایک جُلے میں بات ختم کرتا ہوں۔اُن کے سينے كى طرف لوك دوڑي اور بھارے لينے كى طرف سے لوك دوڑيں۔

صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پید نہ مبارک کمتوری ہے بھی زیادہ خُوشبوداراور پُرکشش تفا۔ بُخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت آم سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پید نہ مبارک کو ایک شیشی میں جمع کرلیا۔ کیوں ؟

اس لئے کہ! آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پید نہ مبارک آتا تو ہر طرف خُوشبوی خُوشبو پی پیل جاتی حضرت ساجد صاحب کھتے ہیں!

آتا تو ہر طرف خُوشبوی خُوشبو پی بیل جاتی حضرت ساجد صاحب کھتے ہیں!

آتا یہ ساری تیرے پینے کی بات ہے اُتا یہ ساری تیرے والا پیدنہ مبارک کہ جس پر عطر ماحل گائیں کومیسر

منہیں ،

جوخوشبو کلیوں کی مالا میں نہیں۔

ہر جوخوشبو عطر گلاب میں نہیں۔

ہر جوخوشبو تا فے میں نہیں۔

ہر جوخوشبو عمر میں نہیں۔

ہر جوخوشبو حمر کاشن میں نہیں۔

ہر جوخوشبو می مولوں کے آگمن میں نہیں۔

ہر جوخوشبو می مولوں کے آگمن میں نہیں۔

ہر جوخوشبو جمر میں نہیں اور جوخوشبو جبر میل کے بر میں نہیں اور جوخوشبو جبر میل کے بر میں نہیں۔

مشک عبر ساعلی ، بوئے جنت سے بالا آ قامے پیدنے تیرا۔
ہومفک وعبر کہ بُوئے جنت نظر میں اُس کی ہے بے حقیقت
ملا ہے جس کو مَلا ہے جِس نے پیدنہ دفنک کی گلاب تیرا
حضرات وحرات وحرم اسم مرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدنہ مبارک کی خُوشبوؤں سے سے تو آج بھی بطی محرمبک رہا ہے۔ آج بھی موجود ہے جا کیں اور وہاں کی فضا کو سوتھیں تو خُوشبوئے پیدنہ آج بھی موجود ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اِس احساس کو شعری بیان کرتے ہیں مرکار کی ڈلفوں کی آ قاکے پیدنے کی مرکار کی ڈلفوں کی آ قاکے پیدے کی خشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں خوشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں خوشبو ہے ابھی تک بھی طیبہ کی ہواؤں میں

#### اور إس محفل كے حواله سے شعر عرض كر كے المكلے ثناخوان كو دعوت

ديتا بول\_

آئے صبا! میرے محبوب کے پاس جا اُن کے والیل گیسو ذرا چُوم آ والیل گیسو ذرا چُوم آ در ہو اُن کے تشریف لانے میں مر اُن کی خوشبو سے بی کام چل جائے گا

تو تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ سید منظورالکونین صاحبزادہ سید منظورالکونین صاحب کہن کی آ واز بے مثل ہے اوراندازایا بے مثال ہے کہ پاکستان کے تقریباً تمام ثناخوان رسول آپ کے فن اور آ واز وانداز کی وجہ سے اُستاد کا ورجہ دیتے ہیں۔

ان کی آواز میں ایک کرام ہے جو کسی اچھی آواز میں ہونا جائے۔ ان کی آواز میں وہ جاشن ہے جو ایک بہترین آواز کی ضرورت

ان کی آواز میں ایک وجاہت ہے جو خوبصورت آواز میں ہونا شدی م

اِن کی آواز میں ایک گراز ہے جواجی آواز میں شامل ہوتا ہے۔ اگر اِن کی آواز کوایک مکمل اور بھر پور آواز کہا جائے تو بے جانہ ہو اور آواز کے بہترین ہوئے کے ساتھ ان کی شر اور لئے پر کمال کا ہونا سونے

پرسها که کے مترادف ہے۔

حضرات گرامی! میں این اس محبوب شاخوان کو دعوت اس انداز سے دول گا کہ بیشاخوان آل نرور کونین ہے۔

مُوردِ حديث التقلين ہے۔

شاخوا نان رسول كانورعين ہے۔

تام کے لحاظ سے سیدمنظور الکونین ہے۔

تشریف لاتے ہیں راولینڈی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاخوان جناب سیدمنظور الکونین شاہ صاحب....

ተ ተ

يشمكرم

حفرات کرای !

حضور نی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھم کرم کی کیا بات ہے۔
جس طرف اُٹھ کئی دَم میں دَم آگیا
اُس نگاءِ عنایت پہ لاکھوں سلام
آپ کی نگاء کرم جس پریری اُس کا بیڑا پار ہوگیا حضرت علامہ مصائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی تظر کرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے!
جہناں تے بیال نظرال رہ دے جبیب دیاں

مدنی کریم دیاں جگ وے طبیب دیاں حضرت اولیس بن محیح حضرت بلال بن محیح المكان تكاءِ عنايت يه لا كمول سلام المحدود نکاو کرم جس نے عرب کے بدووں کو باوشاہ بناویا۔ مروه نگاو کرم جس بریزی-المركوم وساديا المراب من المنافقة المناهمة المناهم المناهمة الم المراسكا وارمادواروار المركونورد مديا الملاية وركوتر وروساديا-المكافام كوسرواركرويا-ہے ہے ت کون کار کرویا۔ الاے امراکوشیکارکردیا۔ المروياء

ہے اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اگرذر ہے پرنگاہوئی تو اُسے جا عرسے بھی روش کردیا۔ وب قدر وی لوے ہناہ آکے میری سوینے دی زلف سیاہ تھلے ذرے سُورج توں دوھ کے چک اُٹھے کملی والے دی آکے نگاہ تھلے

الم نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام میرے نی دی ہوئی نگاہ جس دم آ کے منے کچ دے سیج گہر ہو گئے قطرے بے دریا آفاب ذرے أتے خارجون كل تر ہو كئے یائی رحمتال والای جیمر کیا جد سکے ہوئے وی مجل دار مجر ہو سکتے كيمرى كيمرى ميس بملاتعريف دسال بيس يزرجوابوذر موصح من أس نكاو عنايت يه لاكمول سلام جس نے ذروں کوزر کر دیا۔ جس نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا جس نے قطروں کو دیکھا عمر کردیا جس نے مبئی کو رکب فر کردیا ميدأس لكاء عمايت يه لاكمول سلام حضرات کرای ! آب کی تظرِ عنایت سے بی جارا بیرا یار ہوگا واصف على واصف رحمة الله عليه في خوب شعر لكما! دین کیاہے تیری اُلفت کے سوادین کابس اِک یمی معیارے تو نظر پیرے تو طوفال زندگی تو نظر کردے تو بیڑا یار ہے اور حضرت علامه صائم چشتی علیدالرحمة في سركار كي تظر كمال كا كمال ير على باكمال اعداز بس بيان كياكه! مول بلال وسلمال يا حارث يا على عمر يا خبيب مول

### جری اِک نظر کا کمال ہے کہ تھیب سب کے بدل محتے پھر کیوں نہ کیوں!

المحاس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ سلی اللہ عنایہ اللہ عنایہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیٹم کرم صرف انسانوں پر ہی نہیں بہد فرشتوں پر بھی ہوئی معراج کی رات فرشتوں کو اپنی زیارت سے مشرف بھی فرمائی معراج کی رات ہے ستارے مشرف بھی فرمائی معراج کی رات ہے ستارے وب کرا بھر ہے ہیں منظر کیا ہے ؟

وراں سبرے موندیاں آیاں رستیاں وچہ وچھائیاں رستیاں وچہ وچھائیاں کمتوری دے عُلقے آون دے عُلقے آون دے عُلقے آون دے وہید وہی اندے دُب دُب دُر دے جاندے دُب دُب کردے جاندے لگھدا جبرے رابوں سوہتا کھدا جبرے رابوں سوہتا عربی شاہ اسوار عیا نظر کرم دی کر کے سوہتا نظر کرم دی کر کے سوہتا سب دے جبرے تار عمیا

*پر*!

ہ اکھوں سلام ہوئی بلکہ سیدہ چوصرف انسانوں یا فرشتوں پر ہی نہیں ہوئی بلکہ سیدہ مرم ہے چوصرف انسانوں یا فرشتوں پر ہی نہیں ہوئی بلکہ جانوروں پر بھی نگاہ کرم ہوئی اور سرکار مدینہ شکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے بھی وُکھ دُور کرد ہے اُن کی بھی مشکل کشائی فرمائی۔

أن كى بھى حاجت روائى فرمائى۔

سرکارجنگل میں جارہے ہیں۔آ کے ہرنی شکاری نے قید کی ہوئی

آپ نے اُس کے کہنے پراُسے آزاد کردیا وہ اپنے بیچے کو بھی ساتھ لیکر آجائے گی جب صیاد بیدار ہوا اُس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں۔ اُس نے کہا! میری ہرنی کہاں ہے ؟

آپ نے فرمایا! ہم نے اُسے آزاد کردیا ہے وہ اپنے نیچ کودُودھ پلانے می ہے ابھی آجائے گی۔

اُس نے کہا! کیا جاتور بھی جھی واپس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا! فہیں آئے لیکن ہم نے کہا اِس لئے وہ ضرور واپس آئے گی۔

الغرض ، عزیزان گرامی! ہرنی اپنے بیچے کولیکر واپس آئٹی اُس شکاری نے سرکارکامجز و دیکھا جیران ہوگیا،اُس نے کلمہ پڑھایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں!

ہاں کیبیں چیاں کرتی ہیں فریاد یہبیں ہے۔ اور کیبیں سے جائی داد کیبیں سے جائی داد کیبیں اور ادہ ہے ؟

آب\_نے فرمایا! ابب ہرنی کوآزاد کردو۔

اُس نے کہا! آقاآپ خود کریں ،آپ نے ہرنی کو بھی آزاد

كرديااورأس كي يحكي أزادكردياء

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے إس واقعه کی اور اس وقت کی منظر شی ایک شعر میں اس قدر خُوبصورت انداز میں کی ہے جُھے یقین ہے کہ جب میں وہ شعر کم ل کروں گا۔ تو آپ سب شبحان اللہ منرور کہیں گے۔

شعرساعت فرما نمين!

کرلیا حیوال کو بھی اپنی محبت میں امیر
رحم دل محبوب نے ہرنی کا بچہ ججوڑ کر
میرکارکا تنات حضوراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم کرم کا کمال
ہے کہ ہرنی اوراُس کا بچہ آزاد ہو گئے اور وہ اعرائی حضور کی محبت کا اسیر بن
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم سے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول نہ کہوں،
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم سے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول نہ کہوں،
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم سے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول نہ کہوں،
میااور اِس غلامی کی بدولت وہ جہتم سے آزاد ہو گیا۔ پھر کیول سملام

ہر دُ کھے دے درد ونڈاوے کملی والا سوہنا ہر جمولی نوں بحردا جادے کملی والا سوہنا فُریاں تا کیں پار لگاوے کملی والا مائم ڈیریاں نوں کل لاوے کملی والا سوہنا اور یوں کہ لو!

نظرگرم دی کر کے اُس نے اُسا کرم کمایا جان دے وَرِی دُشمن نوں وی سینے نال لگایا میچشم کرم ہے جس پرسلام بھیجنا ضروری ہے سب میرے ساتھول کرمیٹ معرعدوہ ہرائیں۔

اُس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام بیدہ نگاہ عنایت ہے جو دُنیا ہیں بھی ہمارے لئے سہارا ہے۔ قبر ہیں بھی سہارا ہوگی اور آخرت میں بھی سہارا ہوگی۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بروزِ حشر کی منظر کشی کرتے ہیں اور تظرِ کرم کی بات کرتے ہیں!

اُوندی عملال دے ولوں ی صافم شرم رکھ لیا کملی والے نے ساڈا بجرم دی قلم کرم دن قلم کرم دن قلم کرم دن قلم کرم میرے جے عیب کاراں دے کم ہمی

168

اور پھر نول کہتے ہیں!

اب بارگاویس چشمهٔ انوار میں نُور حاصل کرنے کیلئے نعت رسول پیش کرنے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمدنُور عالم چشتی صاحب۔

وجبر خليق كالنات

حضرات كرامى! بهارك قادمولى حضرت سيدنا محرم مصطفي صلى الله عليه وآله وسيد المحرم الله على الله عليه وآله وسيم وجر خليق كائتات بيل حضور قرمات بيل!
" اوّل مَا خَلَق اللّهُ تُودِي "

" الله تعالى في سب سي ملك مير فوركوبنايا

حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا! سب سے پہلے اللہ نے میرا تورینایا اور پھرمیر ہے تورست عالمین کو بتایا کیا تو پھر کیوں نہ کیوں

كهمارك قاكاتور توراول بـــ

مر حضور کا تُور پہلے بنا آدم بعد میں ہے۔

المر حضور كانور يهلي بنا موى بعد مل بيد

الم حضور كانور بهلے بنا مليمان بعد مس بے۔

المرحضور كانور بملے بنا عيلى بعد ميں بينے ·

المرحضوركا توريملي بنا أنبياء بعديس بنا

المان بعد من بياء المان بعد من بياء

المحضور كانور يمليهنا زمین بعدمیں تی۔ المحضور كانور يمليه ينا فرشتے بعد میں ہے۔ انسان بعد میں ہے۔ المحضور كانور مهلي بتا المحضور كاثور يملح بنا عرش بعد میں بنا۔ مهر حضور کا تُور بہلے بتا کری بعد میں بی۔ المح حضور كاتور بملے بنا لوح بعديس تي \_ المحضور كاثور بهلي بنا علم بعديس بي-المحضور كاتور يملے بنا ياني بعديس بنا\_ مرحضور كاتور يملے بنا يهار بعد ميں بنے۔ المرحضور كالوريملي بنا وريا بعديش بيغ الما حضور كاتور بملے بنا كائنات بعد مين تخليق موكى\_ المحضور كالوريملي بنا بساط كائنات بعديس بجمائي تي ملاحضور كالور مبلے بنا برم كونين بعد ميں سجائى كئى۔ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه لكمت بيل! برم کوئین سجی میرے شہا! تیرب بعد لور سارے ہیں ہے تور خدا تیرے بعد جب السُتُ كا تقا فرمان كيا خالق نے سارے نبیوں نے بلی آقا کہا تیرے بعد

کس طرح محض بشر تجھکو میں کہہ دوں آقا بیکر حضرت آدم ہے بنا میرے شہا تیرے بعد راہیں سب کھول بھی دیں عرش علی کی تونے اس طرف مجھر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد اس طرف مجھر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد

اور!

أس كو كذاب كبول عاتىء البيس كبول جس نے بھی دعویٰ نبوت کا کیا تیرے بعد تیرے ہونے سے بی ہونا ہے جہال کاآقا تیرا بی حسن ہے سب جلوہ تما تیرے بعد بعد خالق کے برائی ہے تمامی تیری جس کونجمی کوئی ملا زنتبہ ملا تیرے بعد لو بی مرور خدا ہے محد بھی ہے کو سن کی صائم یہ کرے مدح و ثنا تیرے بعد حضرات كرامى! إلى خوبصورت كلام كے بعد مخوائش بيس ہے كہ مزید جملے بولے جائیں لہٰڈاای پراکتفاکرتے ہوئے میں وعوت نعت دیتا ہوں پاکستان کے معروف شاخوان جن کی نسبت بھی اعلیٰ ہے اور نام بھی اعلیٰ

جن کا شرف بھی اعلی ہے اور کام بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ان کا کام بی

محبوب فُداصلی الله علیه وآله وسلم کی ثنا خوانی ہے۔
حضرات گرامی! حضرت مولیٰ کیلیے تھم اُن تَرَ ابْن ہے۔
اور محبوب فُداکیلیے تھم آجانی ہے۔
حضور کی دوجہاں پہ تھمرانی ہے۔
جس ثنا خوان کو دعوت دینے والا ہوں۔
میطیع فرمانِ ربانی ہے۔
کیونکہ کرتا آتا کی ثنا خوانی ہے۔
کیونکہ کرتا آتا کی ثنا خوانی ہے۔
نام کے لحاظ ہے تھر اُبوٹا سلطانی ہے۔
تشریف لائے ہیں گوجرہ سے تشریف لائے ہُوئے ہمارے مہمان
شاخوان جناب جمد اُبوٹا سلطانی صاحب

حضرات گرامی! جناب محد بُونا سلطانی نے پہلے نعت شریف پردھی اور پھر آخر برفر مائش برکلام حضرت شلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ سے نوازا۔
جس طرح محفل کا ماحول بنا ہوا تھا مجھے یُوں محسوس ہور ہا تھا کہ حضرت سیّد ناتخی سُلطان با ہوا ہے دیوانوں پرکرم فرمانے کیلئے رُوحانی طور پر حضرت سیّد ناتخی سُلطان با ہوا ہے دیوانوں پرکرم فرمانے کیلئے رُوحانی طور پر تشریف لے آئے ہیں۔

حضرت سلطان با ہو لکھتے ہیں! بغداد شہر دی کی اے نشانی اُچیّاں لمیّاں چیراں ہو مجرکیوں نہوں!

112

غوث الاعظم پیر پیراں دا بدل دوے تقدیراں
غوث دے نال دا نعرہ لایال فُٹ جادن زنجیراں
غوث جلی دے درتے مُند یال معاف سیمے تقفیرال
حضرت باہو ورکے صاحم کردے میرال میرال
کون حضرت سلطان باہور حمۃ اللہ علیہ جن کی نگاہ فیض نے بشار
کافروں کوائیان کی دولت بھی عطا کی ادر پھرائن کوروحانیت کے ارفع مقام
سکہ پہنچادیا۔

حضرت سُلطان با ہور حمۃ النّدعليد پاکتان بيں جلوه گراوليائے کرام کی مہلی صف میں شامل ہوتے ہیں آج آپ کے مانے والے ساری وُنیا میں موجود ہیں۔

حفرت علاّ مدصائم چشتی رحمة الله علیه بارگاه با مومین بدید عقیدت بیش کرتے بیں کہ!

تیرے نام تھیں جان وچہ جان پیندی تیرے نام توں جان قربان باہو تیری شان باہو تیری شان باہو تیری شان باہو تیری شان باہو تیری شاعری دکھری جگ کاویں دس سکاں تیری شان باہو تیری شاعری دکھری جگ نالویں تیرے دکھرے بین عنوان باہو تیرے شعرال دے چھلک دے جام اندرسوز عشق دا کیف عرفان باہو تیرے شعرال دیے جام اندرسوز عشق دا کیف عرفان باہو تیرے شعرال دیے جام اندرسوز عشق دا کیف عرفان باہو تیرے شعرال دیے شعرال دیے دائے دیا تیرے شعرال دیے دائے دیا دا اے

تیرے شعرال وچہ عشق دی اگ بھڑکے تیرے شعرال وچہ نُور ایمان دا اے کیرے کے کون باہو ؟ جن پرفیض خوش جلی ہے۔ جن پرمیر مولاعلی ہے۔ جن پرمیر مولاعلی ہے۔

اور شان والی حضرت سُلطان باہو کی گلی ہے۔ اِس کے حضرت علاّمہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ,

سدهی جنبال نُول جاوے باہو ہیر دی گلی حضرات کرامی ! ہم تواللہ والول کے غلام ہیں اوراُن کی مجتب کو محضرات کرامی ! ہم تواللہ والول کے غلام ہیں اوراُن کی مجتب کو ہم ذریعہ و نجات سجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ سے مجتب رکھنے کی تو نیق عطافر مائے۔ ﴿ آمین ﴾

تصوف

عزیزانِ گرامی قدر! اگرانسان روحانیت میں بلندی چا ہتا ہے تو اے ولی کامل کا دامن کا بکڑتا ہوگا ولی کامل اینے مریدکو بحرمعرفت سے گذارتا ہوا اُس عظیم بارگاہ اقدس پر بہچا تا ہے جے بارگاہ رسول اللقین کہتے ہیں اور وہی بارگاہ اقدس ہے کہ جس پر چہنچنے والا رب اقدس تک پہنچ جا تا ہے معرفت اُسے ہی حاصل ہوتی ہے جسے راہ معرفت پر چلانے والا رہبرمل جائے۔

بُوہا پیر دا مل تے بل رکب نوں

بیر پیر زبان چوں بولدا رہو

مر نوا قبل ول مار دھیان نالے

مر نے سے پہلے مرجا تا ہے اسے موت نہیں مارسکتی ای بات کو

مرت علامہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور سالک کو کا طب

کرتے ہیں۔

مُو تُوا قِبَلَ وَلَ مار دهیان تالے نبض ہستی تُوں نالے مٹولدا رہو دِل وے وجہ مکان دلدار وا اے قلوب المومنين عرش الله تعالئ دِل دے وجہ مکان دلدار وا اے سمجه خُبل الوَرِيد دى رَمز صائم ورقے اپنی کتاب دے پھولدا رہو عزیزان کرا می ! مومن کا دل الله تعالی کا عرش ہے۔ مومن كادل جلوه كاو كرمايي-مومن کے دل برتجلیّات والوارِ الہیدکا ورود ہوتا ہے جب ایک مخض

Marfat.com

ولى كامل كى باركاه ميں حاضر ہوتا ہے وہ مخض جو دُنیا دار ہے وہ مخض جو ظاہرى

رنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے تو ولی کامل اس کے دل کوصاف کرتا ہے اس کے دل پر ولی کامل اس طرح کے دل پر ولی کامل کی توجہ ہوتی ہے اس کے دل کی سیابی ولی کامل اس طرح میں اس معاف کرتے ہیں اس کے دل کے سیابی ختم کر کے اس کے دل کو ولی کامل اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ کے نور کی تجانیا آئی شروع ہوجاتی ہیں۔

حضرت واتا مجنج بخش رمنی الله عنه فرمات بین نمرشد کامل جس حالت میں بھی ہوں یانے مریدوں کے حال سے آگاہ ہوتے ہیں۔

حعزات گرای! سالک جبراہ سلوک پرچانا ہے تو ہا اس مقام پرچانی جا تا ہے کہ اسے طاہری نمود کی ضرورت نہیں ہوتی مردِ کا مل بھی دکھا و کے لئے کوئی کا م بیں کرتا ہے اس کی غذا بھی مختلف ہوتی کشف الحجو ب میں حضرت وا تا سمنج بخش رحمۃ اللہ علیہ درولیش کی خُوراک کے متعلق کیھتے ہیں کہ درلیش کی غذا حالت وجد ہے درولیش کے لیاس کے متعلق فر ماتے ہیں درولیش کا لباس تقوی ہے اور پانے درولیش کا لباس تقوی ہے اور پانے درولیش کا لباس تقوی ہے اور پانے کی جگہ کا نام عامب ہے۔

أس كى غذا حالت وُجد ہے۔

وَجِد كَامْفَهُوم مِيتِ كَدابِيّ آب مِل ندمو

جب قطرہ دریا میں ال جاتا ہے تو وہ قطرہ بیس رہتا دریا ہوجاتا ہے اور جو فض فنافی الشیخ ہوجائے اپنے شیخ میں فنا ہوجائے وہ اپنے میں نہیں ہوتا

جو مخض فنافی الله کامقام ومرتبه حاصل کر لے وہ پھرخود نہیں ہوتا حدیث قدی پیش کرتا ہوں الله فام تاہے جب انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے بعنی وصل حاصل کر لیتا ہے بعنی وصل حاصل کر لیتا ہے تعنی وصل حاصل کر لیتا ہے تو پھروہ وہ نہیں ہوتا میں ہوجا تا ہوں۔

کان اُس کے ہوتے ہیں ساعت میری ہوتی ہے۔ ہاتھ اُس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے۔ زبان اُس کی ہوتی ہے گفتگو میری ہوتی ہے۔ یاؤں اُس کے ہوتے ہیں چلنا میر ابوتا ہے۔

ہستی کا وہم خوف عدم سب مٹا دیا جب بے خودی کا عشق نے پیا لہ پلا دیا جب معنی منکشف ہو کے کلمہ شریف کے جب معنی منکشف ہو کے کلمہ شریف کے کشوت کے ناچ شاہر وحدت دکھا دیا تومعالمہ دیر بن جاتا ہے کہ،

وجود واحد ہی ہر شان میں عیاں دیکھا اس کو دیکھا عیاں میں وہی نہاں دیکھا اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کاؤکراس طرح فرماتے ہیں۔

> تیرے کھونوں مجھ قرآن لیا تیرے دُرنوں کعبہ جان لیا جاں دل چوں شعلے لکل سیٹے اسال یاروا جلوہ جان لیا

اور کیاخوب شعر ہے ماعت بیجئے۔
جال و یکھال تیر انقش قدم و دھ جاوے شوق عبادت دا
جفتے ہوئی بس بیتاب جبیں او تنے ای سجدہ جان لیا
جال نظر جُنوں دی پینری اب

جال نظر جُنول وی پیندی اے سب بردے اُٹھدے جاندے نے سائم پیا مثال کر دا اس سجال نے نقاضا جان لیا اور پھر!

وُنیا توں وکھڑے رنگ اندر ای اللہ والے ویکھے نے ان کا انداز جدا گانہ ہوتا ہے۔

ان كارتك بى مختلف بوجا تا ہے۔

حضرت بایزید بُسطای رحمۃ الله علیہ م تفتوف کے فرقہ ملامتیہ کے مردار بیل آپ بُسطام سے کسی جگہ کئے اور لوگ آپ کی بارگاہ بیس حاضر ہوئے اور دست بوی کرنے گئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا آپ نے الن سب کے سامنے اپنے منہ بیس روٹی کا کلڑا ڈالا اور چبا کینے لوگول نے کیا ہے کیسا ولی ہے جس نے رمضان المبارک کا روزہ بھی نہیں رکھا؟ یہ کہ کردہ لوگ آپ پر ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔

ذیبا توں و کھرے رنگ اعد اسیس اللہ والے و کھے نے

فرمایا! عبداللہ میں راضی کرنے کے لئے کہیں بھے شاہ بنتا پڑے گا تہمیں تا چنا پڑے گا بھروہی بھے شاہ اپنے پیر کامل کی رضا کے لئے تا چتے ہیں۔

ونیا توں و کھرے رنگ اندر اسیں اللہ والے دیکھے نے حضرت علامدصائم چشتی رحمۃ اللہ علید فی کامل کا تعارف کراتے

يل-

یاد میں اسلاف کی گفتار میں کردار میں کوئی خوبی خوبی خوبی یارو بری سرکار میں رہبر کائل ، ولی الاولیاء ، شخ القیون سینکروں سالک میں بیچے جا دو گلنار میں اوران کے قرمان کی ایمیت اورخصوصیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ دیا جو ہو گیا وہ جس کو روکا ٹرک گیا دی جس کو روکا ٹرک گیا کہ دیا جو ہو گیا وہ جس کو روکا ٹرک گیا کاٹ ہے تکوار کی گویا رائی دیا ظہار میں کاٹ ہے تکوار کی گویا رائی دیا ظہار میں

اور مینے کامل تو وہ ہوتا ہے جسے ایٹے تو اینے غیر بھی احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔

حضرات گرامی! سلطان با ہوکود پیجیں۔ بابا فریدالدین شکریٹنج کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی حیات مبار کہ کود پیجیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی حیات مقد سه کا مطالعہ کریں۔

کمان کے دامان کرتے ہندو بھی اُن کا احترام کرتے ہددی اُن کا احترام کرتے ہددی بھی اُن کا احترام کرتے والی است محبت ان کا احترام کرتے والی است محبت کے ساتھ نہا یت بھی دے ساتھ نہا یت بھیدت کے ساتھ نہا یت بھیدت کے ساتھ نہا یت شفقت کے ساتھ کیوں!

ملا الله والول في مناه والول في جيئ كاؤه منك بتايا و الله والول في طرز حيات ديا و الله والول في اله والول في الله والله و

ہے اللہ والوں نے ہرآنے والے کوسینے سے لگایا۔
ہے کی کوئیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہے۔

یہ کافر ہے یہ ہندو ہے یہ بے ایمان ہے یہ شرک ہے۔

اُٹھ کر سینے سے لگایا اور جوان کے سینے سے لگ گیا اُس کے سینے

سے شرک کی غلاظت نکل گئی اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ

ایک شعر میں اُن کے فیض کی بات کرتے ہیں کہ،

تاقیامت ہر طرف جاری ہے فیضان و کرم کیوں نہ ہوں چرہے تمہارے محفل اُغیار ہیں اور یوں اور بین اور یوں اور پین اور پین کیوں جاری ہے۔

كيونك اللدوالول كارابط سركار مدينه على الله عليه وآله وسلم يهوتا

الله والول كالتعلق آقائے دوعالم سے ہوتا ہے۔
الله والول كالمعلق آقائے دوعالم سے ہوتا ہے۔
الله والے كا باتھ أس تاجدار عالمين كے باتھوں ميں ہے كہ جس كے ہاتھ مقدس تواللہ تعالى بداللہ كہدرہا ہے۔

رجمت عالم کے دست پاک میں ہے دست شخ جائے کیوں خالی محطا آکر کوئی دربار میں ہو می ماتم مجھے معراج الفت کی نعیب بار کا مودا ہے سر میں سر ہے بائے باریش

حضرت گرامی! جس فخف کوشنخ کامل کی نبیت حاصل ہوجائے

رضیقت وہ انسان بے حد خوش قسمت ہے اور بیہ بات بھی ہے کہ شنخ کامل

آج کل کے وَور میں قسمت والوں کو بی نصیب ہوتے ہیں لیکن جن کی

راہنمائی آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اُن کی تو پھر بات بی

زالی ہے۔

حضرات گرامی! حضرت فیخ بدرالدین غزنوی رحمة الشعلیه چاہتے تنے کہ اُنہیں فیخ کامل ملیں جن سے وابستہ ہو کررو مانیت کی منازل طے کریں۔

ای اضطراب میں دندگی ہر ہوری تھی۔

اس موج میں گم رہے ہے۔

ید خیال آتا کہ ساٹھ سال سے او پر عمر ہوگئ۔

اُب الی شخصیت لل جائے کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں

اُب الی شخصیت لل جائے کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں

اُک دات بدرالڈین سوتے ہیں اور قسمت جاگ اُٹھی ہے۔

خواب میں سرکا رِ مدینہ علیہ العسلاق والسّلام نے ایک کم عمر او جوان کی طرف

سرکا رِ مدینہ علیہ العسلاق والسّلام نے ایک کم عمر او جوان کی طرف

اشارہ کر کے فرمایا اے بدرالڈین ہم قطب الدین تامی اس او جوان کو تُنہارا

مرشد بنارہے ہیں آتھ کھل بدرالڈین کھرے رخصت ہوتے ہی اپ والبہ مرشد بنارہے ہیں آپ کے میں اور اجازے طلب کرتے ہیں باپ نے والبہ

نمناك أتكمول مع بين كورخصت كيا-

آپ دیہات وقصبات میں قطب الذین کو تلاش کرتے ہیں لیکن ناکا می رہی وہلی میں آپ نے اپنی بیٹی کی شاوی کی تھی آپ این وا ماد کے پاس کے کہا بیٹے تم جانے ہو میں نے ابھی بیعث نہیں کی میں قطب الذین صاحب کامرید ہونے آیا ہوں۔

داماد نے کہا! آپ کی عُمراس وقت بستر و میان نے کیکن جس قطب الدین کو میں نے دیکھا ہے وہ تو بہتم کل سیر و سال کا بوگا آپ اِنے برزگ کر الدین کو میں نے دیکھا ہے وہ تو بہتم کل سیر و سال کا بوگا آپ اِنے برزگ کر نوجوان کے مرید بنیں ہے؟

جال ویکھال تیرانقش قدم و قدہ جاوے شوق عبادت دا ہوئی ہے تاب جبیں بیقے ہیں اوقے ای سجدہ جان لیا محفلِ ساع ہورئی تھی حضرت قطب الدین مسیر قطبیت پرجلوہ افروز تے محفل میں جیدالدین تا گوری رحمۃ الشطیہ بھی موجود تھے۔ یدرالدین نے داماد سے کہا بیٹا بیریز رگ جو بیں ان کی عمر کیا ہوگ ۔ داماد نے کہا! ایک سوسال سے اوپر ہوگ ۔ داماد نے کہا! ایک سوسال سے اوپر ہوگ ۔ آپ نے فرمایا! اِتا عُمر رسیدہ بھی ان کے سامنے شرف ارادت

رکھا ہوگا؟ بدر الدین حضرت خواجہ قطب الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے

ين اورأن ك فيرمول كو يُوسِح بن عرض كرنية بيل-

ا قائم می جلید الدین جلی داخت می داخل فرما کین حطرت فطب الدین منظر من فطب الدین منظر ما کین حطرت فطب الدین من دان من دان

مع مُرشدد بعض الدي المال ول وجردون موو بنسيد تمينول محراكي القشد بخد كيد و كليد الدي بير والد ول بد بن مديند ت مينول محراكي القشد بخد كيد و كليد الدي بير والد ول بد بن مديند ت مينول محراكي والد ول بد بن مديند ت مينول محراكيل والد زند كي باد الديد الديم الديم المراكي المراكيل المراكيل المراكيل بيو مُراكيل بيو مُراكيل مينول محراكيل صالح مخول بيو مُراكيل ما مراكيل ما مراكيل ما مراكيل ما مراكيل مراكيل

شاہ لا ٹائی حضرت پیرسید جماعت علی لا ٹائی علی بوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مُرید تھا جو گنوار ہے اس کا کام تھا کہ آپ کے رکھے ہُوئے مال مویشیوں کو جا رہ ڈالٹا تھا شاہ لا ٹائی اسے بیار سے تمبر دار کہتے تھے۔

ایک دن شاہِ لا ٹانی ٹے بڑی محبت سے نمبر دار سے کہا نمبر دار بی جدوں تُسی فوت ہوجا و محے قبر چہ فرشتیاں نے سوال کرن آن محے تے کی جواب دیو محے نمبر دارجو ولیوں کا عاشق تھا۔

تمبردارجواللد كوليول كاعقيدت مندتفا

اُس نے کہا! حضور مجھے سوالوں کے جواب نہیں آتے لیکن جب فرشتے میرے پاس قبر میں آئیں گے تو میں اُن سے کہوں گا اے فرشتیو دھیان کرلومیں شاولا ٹانی سیّہ جماعت علی شاہ صاحب دیاں جھال نوں پنھے کو ندار ہیا وال شاہ لا ٹانی سیّہ جماعت علی شاہ صاحب دیاں جھال نول پنھے کو ندار ہیا وال شاہ لا ٹانی مسکرا اُٹھے فرمایا نمبرداری شی ایہوای کہداو۔

ور شیخ تہانوں کجھ نہیں کہن سے نمبر دار نے بھی یہی کہا ہوگا جو خش سے منہ مدس نم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیاسے منہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیاسے نمین ملار کھے ہیں۔

ٹائی دے دربار تے ہیں وی نظراں لائی بیٹا لاٹائی دا ہو کے ہاں ہر چیز بھلائی بیٹا دل دا ہو کے ہاں ہر چیز بھلائی بیٹا دل دے ہاں ہی ساری مقصد اینقوں پائی بیٹا صائم جد توں بیار ایبدے دی مقع جلائی بیٹا

اورنمبردارك جملول كوشعريس يول بيان فرمايا كه لاطانی سرکار وا سارا ڈیرا اے لاطانی دِل میرے تے بیار اوبدے وا تھیرا اے لاٹانی لاٹانی دے ضدقے شعر وی میرا اے لاٹانی تیوں کامدا خُوف اے صافم تیرا اے لاٹانی حضرات کرام! اللہ والول کی بات کمال ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ والفخود مجى باكمال موت بن اوربيكال السي يتبين ملت ان كمالات كومامل كرنے كے لئے رياضي كرنى يرتى بي -اكركوكي ولى بدائش ولى موتب محى أت ولايت كامرتبه معالنے كے لتريانسي كرني يرتي بي-الله والله والمنت كرت بيل-ملا الله والي تفوي اختيار كرت بيل-

الله والدوالي اخت كرتے بيں۔
الله والي تفوى اختيار كرتے بيں۔
الله والي عبادات بين مشخول بوتے بيں۔
الله والي حقوق الله بورے كرتے بيں۔
الله والي حقوق الله بورے كرتے بيں۔
الله والي إنسانوں كى فلاح بين مصروف ہوتے بيں۔
الله ولا عرز كية فكب كرتے بيں۔
الله والي تزكية فكب كرتے بيں۔
الله والي تزكية جمد كرتے بيں۔
الله والي تزكية حيث ميں۔
الله والي تزكية حيث ميں۔

السك كے لئے و تياہے بعث افتيار كر تا ہوتى ہے۔ السك كے لئے آشانی ہوتی ہے تورحمان سے۔ المئا آشنائي موتى بشيطان سے۔ الملا آشاني موتى ہے ذِكر كى لذت سے ملانا آشالی موتی ہے ونیا کی لقت سے المنالى مولى بمقام وصدت س ملانا آشنائي موتى بيئاسُوتى طاغُوت سي المال موتى ہے منزل لا أبوك سے المال اولى معقام جروت عد المال اولى مع الوليد الوث المالية المرا آشالي موتى ميمر العالمين في المالين في المالين ا

الملا آشنائی ہوتی ہے عین ہے۔ المرات المناكى موتى ب يفين وعبن اليقين وق اليقين سه-المال المنالي موتى مير ولبرال سے الما آشنائی موتی ہے امرارور موزوتھ کی سے۔

عزيزان كرامي إس مين وه كمال بياس مين وهمزه باس مين وہ کطف ہے جے جو بیان نہیں ہوسکتا محراس کے لئے اسپے من کی میں ختم كرنى يرتى باس كے لئے مجوب كى فنائيت إختيار كرتا يرتى ہے تب كہيں جاكے منزل فنافی اللہ ہوتی جوفنا ہوجائے اللہ تعالیٰ اُسے بقاعطا فرما دیتا ہے أس كوحيات مرمدى تعيب بوجاتى بيامحترم تناخوان رسول تعت رسول صلى التدعليه وأله وللم مسئ لتعدم مقبت عيش في حس من وجدكا وكرتها-

وصركا مقام المن المعلم المعلم الموركة بن يائد كورتوجب اللول جائدة إنبان كى كيا كيفيت وكي ؟ أي كيفيت كووجد كيت بين ، وَجدوه حالت ہے جے بے خودی کہاجا تا ہے۔

ريد خداد المحالية المحالية المعالمة المعالمة المحالية المحالية المريت رز الولاله المناه المنا العرب المناع المعلى المعرب المحالة المعالمة المع

"كصفى نمبر ٩٠٠٠ برلكت بين!

ارواح لطیف اورخوشبویں۔
الحوجدوالوں کا کلام مُردہ دِلوں کوزندہ کرتا ہے۔
الحوجدوالوں کا کلام مُردہ دِلوں کوزندہ کرتا ہے۔
الحوجدوالوں کی باتیں عقل بردھاتی ہیں۔
المِل وجد سے إبتدائی حجاب اُتھ جاتے ہیں۔
وُجد کے دومقامات ہیں۔
وُجد کے دومقامات ہیں۔

# جسے ویکھا جائے

وجود انتہاء ہے وجد کی کیونکہ وُجد وارد کرناہے اور وُجد بندے کے اِستغراق کو واجب کرتاہے۔

عزیزان گرامی! وجد میں انسان اپنے آپ میں نہیں ہوتا ، وجد میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا ۔ اللہ والوں کی حیات و مقدسہ کا مطالعہ کریں کہ میانسان ہوش میں جب اُن پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو اُن کی ظاہری حالت کیا ہوتی ۔

وہ اہلی شریعت جوشریعت اور طریقت میں اِختلاف جانے ہیں ا اہل طریقت پرفورا فنو کی لگادیے ہیں لیکن جو علائے اخیار ہیں جن کے سینے علم حق کے توریب بشن ومنور ہیں بھی اللہ والوں پرفنو کی بازی نہیں کرتے۔

كيونك.!

الله والله الله يل

الله والم الله والله عن ين-

الله والے اللہ کے پیارے ہیں،

الله والے اللہ کے بندے ہیں۔

الله والے الله كي وب يال

ان کی مختلف حالتوں میں سے سی بھی حالت پر فتوی نہیں لگایا جاسکتا۔ حضرت سیّد تا بایزید بسطامی رحمۃ اللّه علیدا ہے مریدوں کے ہمراہ جارہے بین آپ پرایک وم حالت ایک حالت آئی اور آپ جذب وستی میں بیر کہنے گئے!

" سُبُحَانِی مَااعُظُمُ شَانِی "

یعنی مِس پاک ہوں، میری ذات پاک ہے، میری شان بلند ہے۔
جب مقام حال سے باہرآئے۔
مُریدوں نے کہا! حضورآ پ نے بیالفاظ کیے ہیں۔
آپ نے فرمایا! پھر بھی مجھے سے ایسے کلمات سنوتو مجھے کلوار سے قل کردینا کیونکہ بیالفاظ شریعت کے خلاف ہیں چنددنوں بُعمای کیفیت میں آگے مریدین نے کلوار ماری گر کلوارآ پ کے جم سے ہوکرنکل جاتی جیسے تکوار موامیں چلائی جاتی ہے۔

جب آپ مقام حال سے باہرتشریف لائے تو غلاموں نے سارا ماجرا پیش کیااور کہا! ہم نے تو تکوار ماری محرتکوار سے آپ کو پچھند ہوا۔
فرمایا! اگر میں ہوتا تو ضرور مجھ پرتکوار اثر کرتی یعنی آپ میں اس وقت اللہ تعالی کے انوار و تجالیات تھے۔ اِس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے انوار و تجالیات تھے۔ اِس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں!

وُنیاتوں وکھرے رنگ اندراسیں اللہ والے وکھے نے ملاحب ملاحب مال ہوتا آسان ہے صاحب حال ہوتا آسان ہے صاحب حال ہوتا برامشکل ہے۔

مراحب قال ہے۔ ماحب قال ہے۔

جرا جومرف قرآن پڑھتاہے وہ صاحب قال ہے جومل کرتاہے وہ صاحب حال ہے۔

جلاجوا مادیث مرف پر متاہے وہ صاحب قال ہے، جو کل کرتا ہے وہ صاحب مال ہے۔

ملاحال می دعوے کرتے سے دیں ہوتا اس کیلئے اپنی ڈات کوفنا کرناپڑتا ہے۔

میس نال کریئے بھاویں لکھ وقوے ۔ قال کدی وی حال عیل موسکدا

#### إس لتے كه!

بنال مُرشدال راو مُحِيل جھ أوندے وارث شاہ وے حُسنِ خيال نول و كھ پير رُوئ تو عِشق دے جُکھ كُنے پايا كيويں إقبال إقبال نول و كھ بير رُوئ تو عِشق دے جُکھ كُنے پايا كيويں إقبال إقبال نول و كھ برا قال رُبان وا فلف اے نكل قال مقال چوں حال نول و كھ كيويں اپنى مُستى وچه مُست كھروا بينا نظر دے نال غزال نول و كھے كيويں اپنى مُستى وچه مُست كھروا بينا نظر دے نال غزال نول و كھے كيويں اپنى مُستى وچه مُست كھروا بينا نظر دے نال غزال نول و كھے

جیھ نال کریئے بھاویں لکھ دعوے

قال کدے وی حال میں ہو سکدا

آج لوگ کہتے ہیں ہم صاحب حال ہو گئے ہیں حقیقت ہے کہ
صاحب حال بنے کیلئے تکالیف پرداشت کرنی پڑتی ہیں اور پھر دھکوے کوختم
کرنا ہوتا ہے۔

حال حال ایویں لوکاں یا دِتی رہ کے حال وچہ حال ٹوں ویکھیا ای شیں کے چھیک کے جاندا وچہ یانی ماہی کیرنے حال ٹوں ویکھیا ای شیں

دعویٰ کسن برسی دا کرن والے میں وی کسے وی زُلف وا وُنگیا ہاں فرق اُبنال این خیرا اے یار فانی میرے بار زوال نوں ویکھیاای نیس فرق اُبنال این خیرا اے یار فانی میرے بار زوال نوں ویکھیاای نیس جس اِنسان کو حالت و معرفت حاصل ہوجاتی ہے تو اُس کی زندگی تبدیل ہوجاتی ہے اُس کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔

المرتجمي وه حالت جذب من بوتا ہے۔ مریمی وه حالت وجد میں **بوتا ہے۔** مريم وه حالت جي من بوتا ہے۔ المريم محلى وه حر وحدت مل موتاہے۔ المر محمی وہ قرب دنی میں ہوتا ہے۔ مر محی وہ حالت سلوک میں ہوتا ہے۔ المرتمعي وه حالت تُوريس بوتا ہے۔ مهر بمحل وه حالت ومرور ميل بوتا ہے۔ مریم بھی وہ حالت اضطراب میں ہوتا ہے۔ مہریم میں وہ حالت اضطراب میں ہوتا ہے۔ سر محی وہ حالت ہجر میں ہوتا ہے۔ م مر مجمع وه حالت وصل میں ہوتاہے۔ المريم من وه حالت جلال من بوتا ہے۔ ملا بمى دە مالتوجمال ميں بوتا ہے۔ مجمى وه الى حالت من بوتات كريرف سي محى سروبوتا باور اتش سے زیادہ بھی گرم حالت میں ہوتا ہے، ان حالتوں کے انداز بھی مختف ہوتے ہیں بھی تمازے فرمت بیں ہوتی ہوتا چھے چھے ماہ کی تماز اور بھی رقص خما بيس موتا اورمهينون رقص چاتا ہے اور ان كرقص كرنے كا اعداز بھى عجيب وغريب موتابه

مر میں رقص زمین پر ہوتا ہے جی فضامیں ہوتا ہے۔ المريمي بيرتص سيده سعيد عليه وتاب محمى ألفي موتار مجمی پیرتص پھروں پر ہوتاہے بھی دریا کے یانی کے اُوپر ہوتا ہے المراجمي بيرتص آك ميل موتائي ميخندوار يرجمي موتائي وڑ کے پیچہ وجیش نے رقص کھا چڑھے دارتے نتیاتے عشق نجیا نجا عِشْق ملوار دی دهار أتے توک خارتے نجا ہے عشق نجا بُلْمِے شاہ طوائف بھیس کر کے دریار تے نیخیا تے عشق نیجیا صائم حسن وی جت کران بدلے اپی بارتے بچیا ہے عشق نجیا جب قلندروص كرتا بي توسارى كائتات بمراه وقص كرتى بي-رقص کے قلندر تے تال اوہدے ہر شے آل دوالے دی تاج کردی مجروه كما كبتابك. ! ماتىءِ عِشْق عَجُب جام بِلايا جم كو منت کرکے میر بازار نیایا ہم کو رقص کرے آندر تے نال اوہدے ہر شے آل دوالے دی ناچ کردی مل کے خوان تھیں نامی تھا ویدی نے عمیں آپ پیالے وی نامی کردی نجدے الکال آتے کرور بندے بڑمی جیویں اُوسالے دی تاہ کردی صائم ملے وجدان تے اکے جیسی روح کورے تے کالے وی ناچ کردی

تے جہنال سِراں وچہ ہون اسرار رتی اللہ تعالیٰ کے اسرار جنہیں حاصل ہوجائیں وہ قبرس برترہ ہوتے ہیں جن پراسرار دتی عیاں ہوجاتے ہیں۔

جہناں بران وچہ ہون اُمرار رہی پیدے اوہ تکوار دی دُھار تے کی خُوشی آوے نے گور تے گھول کے پی جاویں لئیاجادے آرام قرار نے کی کی یار دی ہر اِک رضا اُنے اوہدے غُفے نے اوہدے بیار نے کی پیتا ہووے نے صابح منفور ورکے فاطر یار دی لیجے نے دار تے کی پیتا ہووے نے صابح منفور ورکے فاطر یار دی لیجے نے دار تے کی کی این کرتا ہوں۔

و کیمے کل آفاق نوں نظر جہدی اپنے اندر تے اندر تک چلی جادے قطرہ نیمی اوہ بحر شار ہندی جہری بوئد سمندر تک چلی جادے قطرہ نیمی اوہ بحر شار ہندی جہری بوئد سمندر تک چلی جادے قسمت باہجد نہ ملے حیات صائم فر کے آپ سکندر تک چلی جادے ہر شے نجے پینری مستی جیس و لیے صائم رقعی قلندر تک چلی جادے ہر شے نجے پینری مستی جیس و لیے صائم رقعی قلندر تک چلی جادے

# وسيلهاورنسيت

جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے بوشق سجدہ دکھائی دیتا ہے کیا گی دیتا ہے کیا اوھر سے حضور مگذرے ہیں جاند سایہ دکھائی دیتا ہے جاند سایہ دکھائی دیتا ہے جاند سایہ دکھائی دیتا ہے ساود کو باس لئے پچموں سنگ اسود کو باس لئے پچموں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند تجر اسود کے پاس کھڑے ہیں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند تجر اسود کے پاس کھڑے ہیں جب فاطب کر کے قرایا۔

اُے تِحْرِ اسود مِیں اس لئے نہیں چُوم رہا کرتو شان والا ہے۔
میں نُحْجے اس لئے بوسٹ نیس دے رہا کرتو جنت سے آیا ہے۔
میں نُحْجے اس لئے نہیں پُوم رہا کہ نُحْجے جریل لے کرآئے تھے۔
بلکداس لئے پُوم رہا ہوں کہ تُحھے کومیرے آقانے پُوما ہے۔
منگ اُس لئے پُوم رہا ہوں کہ تُحھے کومیرے آقانے پُوما ہے۔
مار اُس کی بیسہ دِکھا کی ویتا ہے
مارا قُر آن ہے سے س تلک
اُن کا خطبہ دکھائی دیتا ہے

الله تارک و تعالی نے قرآن پاک میں تین سوچوتیس ۳۳۳ مرتبہ
اپ محبوب کو قل کہ کر مخاطب کیا کہ اے مجبوب آپ فرمادیں اے رسول آپ
ان لوگوں سے فرمادیں حالا نکہ اللہ تارک و تعالی خود بھی إنسانوں کو مخاطب کر
سکتا تھالیکن اُس نے اِنسانوں سے کلام کیا تو اپنے محبوب کے وسیلہ سے جو
لوگ وسیلہ کے منکر ہیں اُنہیں چاہیے کہ قُر آن پاک سے قُل والی آبات نکال
دیں کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے عزیز ابن گرامی! سادا قُر آن ہی وسیلہ سے
بلا ہے بلکہ بغیر وسیلہ تو اللہ تبارک و تعالی بھی نہیں ملتا۔

اللدكانعارف رسول اللدف كروايا بهتائي بيوسيد بين بهو كمر

اور کیاہے۔

ان ملاتو وسلے ۔ ان ملاتو وسل

ج میں مفاومروہ جر اسودمقام ایرا ہیم سب وسیلہ ہیں اگر اللہ والول کی قبروں پر جانا بشرک ہے تو ان لوگوں کو جا بھے کہ جج کرنے مکہ میں شہایا

كريس كيونكه خليم مين تين سوانبياء كي قبرين بين اكرأنبياء كي تعظيم شرك ہے تو مقام ابراجيم برنه جايا كرين أكروليون كالتمرك حرام بياة آب زُم زُم نه بيا كريس آب زم زم بحى ترك م بلك آب زم زم كواس قدر تعظيم سے يہتے ہيں كهكور مع وكتظيم ساسه ينتي بي أرا الرا الرا أم كالعظيم كرنا جائز ہے تو کیارسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا ناجا تزہے؟ مِل نہیں سکتا خدا اُن کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چھیئے حیات یہ زینہ چھوڑ کر ارے یہاں بھی وسیلہ بی کام آتا ہے اور قیا مت کے دِن بھی أتائ ووعالم ملى الله عليه وآله وملم كاوسيله ي كام آئے كا۔ المرش مى أن كاوسله المرزخ من أن كاوسيله المرشر ش أن كاوسيله المكوسل مراط على أن كاوسيله يه وفي كوثر أن كادسيله المديزان يرأن كاوسيله

جنت میں اُن کے وسیلے سے بی جاسکتے ہیں اگر کوئی فض کے میں اُن کا دسیار ہیں مانیا تو اُسے بلا دسیار کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں۔ جنت ملے گی تو دسیلے سے ہاں البتہ جہنم میں انسان بغیر دسیلہ کے جاسکتا ہے تو جو

لوگ وسلے کے منکر ہیں وہ ہیں تورفکر کرلیں کہ کدھرجانا ہے۔ عزيزان كرامي! بمخوش قيمت بيل كهم ايمان والي بيل-مرارے یا س ولیوں کا وسیلہ ہے۔ المارك يا الغوثول كاوسيله ب الله والول كاوسيله بـ المرارك بال محابه كادسيله ب مرارے یاس آئمد کا وسیلہ ہے۔ مرد مارے یاس ال بئیت اطہار کا دسیلہ ہے۔ الاجارے یاس سادات کا وسیلہہ۔ استعارے یاس نیکیوں کا وسیلہ ہے۔ المارے یاس أنبیا وكاوسیله ہے۔ جري ارك ياس رسول التصلى التدعليدو الدوسكم كاوسيله ب-الیس محل توں سدا توں یاد رکھیں بابجه مونی وسلے نجات کوئی نہیں اوبدے منہ چول رُت پیا بولدا اے ودھ اوس دی ہات توں بات کو کی عمیں عالم وجد وسیلہ سرکار وا اے ملی والے توں اُچی نے ذات کو تی تھی

ورود پڑھ کے حیدر دعا منگیں

ورھ درود توں ہور سوعات کوئی نہیں
عزیزان گرامی! درُود پاک بھی وسیلہ ہے حضور فرماتے ہیں کوئی
بھی نیک کام کرنے سے پہلے جھ پرورود پاک پڑھا کرواورایک حدیث میں
فرمایا کہ وہ دُعاعرش تک نہیں پہنچی جس دُعاسے پہلے بھی پردرود پاک نہ بھیجا
جائے۔

حضرت علامد صائم چشتی نے کمال شعر تحریر فرمایا۔
کھر رت اُسے ترکے لؤے کوئی اُندا غور پر اوسے دُعا اُسے پہلال مکن توں پڑھیا درود صائم ہووے جہدے اندر مصطفیٰ اُسے تمام لوگ ورود پاک چین کریں الصلوٰ ہُ وَالسّلامُ علیکَ یَا رسُول الله اور درودوں کے ترانے بارگاہ احمر عمی اللہ علیہ وا لہ وسلم میں چین کرنے اور درودوں کے ترانے بارگاہ احمر عمی اللہ علیہ وا لہ وسلم میں چین کرنے کے لئے تشریف لاتے بین محرق مہنا ہے حصیب قادری عطاری صاحب۔

مبخانه

حضرات گرای!
ایک ریامی پیش کرتا ہوں۔
پیشن نے دی مستی کوئی کی دسے
اوجو دیتے کا جھوں پلائی جائدی

علی علی چشتی تاں کر دے

نُجف وچہ اے یارو بنائی جاندی
ایہہ تے مثل شراب طہور دی اے
حوض کوثر دے ساتی توں پائی جاندی
حیرر مل جادے نتیوں اک قطرہ
اوہ کے کول اے دوثری خدائی جاندی
حضرات گرای! آستانے در حقیقت میخانے ہیں کہوہ میخانے
ہیں جہاں سے عشق رسول کی نے حاصل ہوتی ہے ہیدوہ میخانے ہیں
جہاں سے عبت ملتی ہے۔

المئے ہیں جہاں سے بیار ملتا ہے۔
المئے ہیں جہاں سے الفت ملتی ہے۔
المئے ہیں جہاں سے طہارت ماصل ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے قرکر لفس ہوتا ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے رحمتیں اور بر کنتیں ماصل ہوتی ہیں
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے سوز وگداز ملتا ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان ماصل ہوتی ہیں
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان ماصل ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے وجدان ماصل ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے والیا قبلی ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قبلی ہوتی ہے۔
المئے ہیوہ میخانے ہیں جہاں سے طہارت قبلی ہوتی ہے۔

المهروه میخانے ہیں جہاں سے ویس وقر ارماتا ہے۔
اللہ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے فیض سرکا رماتا ہے۔
اللہ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے رُوحانیت کی منازل کا پندماتا ہے۔
اللہ یہ وہ میخانے ہیں جہاں سے عاشقوں کو عشق کی دولت حاصل

ہوتی ہے۔

حصرات كرامي! سلسلة طريقت كوئى بعي موسب بمارے بيں۔ المسلدچشته می اداید الماسلة قادرية كي جاراب مرسلساء فتشبندي محاداه الماسلة مروردية ي ماراب-ان ملاس مے میخانے و مکھتے۔ الك مينانداجيرشريف م الك مينان كليترشريف --الك مخانه بغدادشريف م الك مخانده في ش ب-الك مينانه ياكيتن شريف على ي ملاایک مخاند سلطان با موکا ہے۔ ملاایک مخاندس مندس ہے۔

ہڑایک میخانہ گواڑہ شریف میں ہے۔ ہڑایک میخانہ سال شریف میں ہے۔ ہڑایک میخانہ ٹیمل آباد میں ہے۔ ہڑایک میخانہ ٹیمورشریف میں ہے۔ ہڑایک میخانہ ٹیورشریف میں ہے۔ ہڑایک میخانہ ٹی پورشریف میں ہے۔ ہڑایک میخانہ ٹی پورشریف میں ہے۔ حضرت علاّ مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعشیند ہے۔ حضرت علاّ مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعشیند ہے۔

اج ہے عرس لاٹائی وا آ و رندو بھر بھر کے عرفان دے جام ہی الو بھتنی ہی سکو رج رج ہی لو بنال مُلول اج خاص تے عام ہی الو کوئی وقت وی قید نمیں نے نوشو بھاویں شبح ہی الو بھاویں شام ہی الو سکھنے فیک کے ادب دے نال سارے استے تھال آزاد غلام ہی الو روز روز نمیں ایہو جہیا وقت اوندا ملدا اے وقت مقدر دے نال ایسا روز حشر تیک جہوا مست کر دے ساتی کدی مل وا با کمال ایسا اور پھرفرماتے ہیں !

بلا جنجك ميخانے وے وچہ آؤ مملى ئے اج پيا ور تائے ثانی مستی عشق و محبت دی جا ہڑ کے موش وخروی موش أوائے ثانی

نظرال میل کے فرش دے باسیاں نوں عرش اعظم وی سیر کرائے ٹیانی ہراک رند دی طلب نوں کر ہے پورا کسے تا کیں ندخالی پرتائے ٹانی جو وی منکو مے لے گافتم رئب دی در سید لا ٹانی تے گھاٹ کوئی نیم سر دے پیرینا و تے قدم کیٹو منزل ساہمنے ہے جلی واٹ کوئی نہیں معزات گرامی! حضرت علا مدصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کدہ نشہند ریک کے بات کرتے ہیں اور ایس شراب کا تعارف یوں کرواتے ہیں۔

ایہہ شراب کوئی الی شراب تا ہیں پئیدی آبدہ جیمری بازاردے وی ایہہ ہے اوہ شراب تیار جمری ابو بحر نے کیتی سی غار دے وی

بردا چررئی فقر دی میچه چر حدی ایموں خان حیدر کرار دے وچہ رسی خون محبت دافیر چر حیالیموں کر بلا دے لالہ زار دے دھی۔

قطرہ قطرہ نچوڑ کے خُون اپنا ایمیہ شبیر نے سُرخ بنائی ہوئی اے ایبہ نہ جھناملدی اے مفت مُلی تے ایبہ پچھوں دی مفت ای آئی ہوئی اے

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه اس کے کی قیمت بیان کرتے میں کہ!

اک اِک جھٹ ابہدی ایڈی فیمتی اے جسدائل ایہدوولویں جہان گھٹ اے
بنال قیمت توں بیا ورتائے جرد البعد ایہ وجیا پیر مغان گھٹ اے
ملدی ٹل تے کدی نہ لے سکدوں تیری جستی وا سارا سا مان گھٹ اے
واجال مار کے آپ پلائے ساقی جندا وقت ایسا مہریان گھٹ اے
ایہہ ہے اوہ شراب ٹایاب جمری رورو غارال دے وچہ بنائی می اے
ایہہ ہے اوہ شراب ٹایاب جمری رورو غارال دے وچہ بنائی می اے
ایسے ای مے چوں سٹ کایک قطرہ حوض کور دی قیمت ودھائی می اے

الیس ہے نوں بابا فریڈ پی کے پاکپتن نوں عطا سی شان کیتی ملی ملی ہے میں ملی تاکیس ملی ہے جد حضرت نظام تاکیس خسرہ توں جان قربان کیتی خسرہ ہوں جان قربان کیتی

ایسے ای ہے دیاں مستیاں فیرمڑ کے دھاں چورے شریف چہ پاچھڈیاں ادت انت دی گیا صدا دیندا ساقی بونداں دو جنہوں چکھا چھڈیاں کھسیاں ہویاں گناہواں وے بھٹور اندر لکھاں بیڑیاں بنے لگا چھڈیاں مؤ کے ڈیوٹیاں سے درتان خاطر سید کئی لاٹائی دیاں لا چھڈیاں تے ہین اُن کی ٹائی دیڈ دا اے جس دے تال دی ہور شراب کوئی تھیں مدے وی جنوں تھیں ہوگئی او ہدا حشر توں ہور شراب کوئی تھیں

حفرات گرامی!

عاشق بمعى عشق مين الث يجير نبيل كرتاجناب محرجميل چشتى عاشق كو

سبق دينے بيں كه

سے پیار دے وچہ نہ مار ڈنڈی پورا تول دی رہ پُورا ناپ دچہ رہ وکھی ابویں بے سرانہ ہو بیٹیس بھنگرا بونا نے ڈھول دی تفاپ دچہ رہ جدول بی ابویں نہ پارولا عزت جاہنا نے ابی آپ دچہ رہ جدول بی توں فیص جمیل لینال سے توں ساتی توں فیص جمیل لینال سے تک واگوں جڑیا جھاپ دچہ رہ

كيونكه!

ساتی اوہنوں میخانے چوں کڈ دیندا شوخابن کے جہزا وی شور کردا
ساتی آپ پلاوے تے مزا اوندا منگواں نشہ طبیعت نوں بور کردا
کچے رند دی جام تے نظر ہندی پکاساتی دے چہرے تے غور کردا
وٹ وائی کے جیپ جیس جہزا ساتی کرم اس تے سنیاں ہور کردا
جولوگ چاہجے ہیں کہ ساتی ہم پر کرم فرمائے وہ اپ آپ کوساتی
کے تفتور ہیں گم کردیں کیونکہ!

لی جائدے نے دونویں جہان اوہنوں اپنے آپ نوں کر جو کم لیندا اوہوعشق دیاں منزلال طے کردا ہستی کر جہوا کم مُم لیندا نشہ اوس دا لہندا نہیں حشر عیکرمٹی جہوا میخانے دی چُم لیندا اوہ دے کردجیل مرحتی می جہوا میخانے دی چُم لیندا اوہ دے کردجیل مرحی می ایندا

حضرات كرامي!

میخانے کا ادب واحر ام کرنار تدکا فرض عین ہوتا ہے۔ کیونکہ میخانے کا ادب کرنے والے کو بی شراب عشق ملتی ہے جناب جمیل چشتی کہتے ہیں۔

جہزا رِند میخانے وا اُدب کروا ہتھ اوسے وا جام تک پہنچ جاندا
اوہنوں ساتی تھیں لمن والذن بدلد اجہز ااوہ دغلام تک پہنچ جاندا
پی کے جہزا وی بجز تھیں جذب کروا اوہورند اِنعام تک پہنچ جاندا
کروا ہستی نُوں پئت جیل جہزا اوہو اعلیٰ مُقام تک پہنچ جاندا
اورجولوگ اپنی ہستی کوئیں مٹاتے ان کے بارے میں رباع ہے کہ
میں نُوں اوہناں نے بھلاکی مارٹاں ایں پی کے بین دے جام جو جام ہو گئے
جہزے ساتی دی رَمز نہ سمجھ سکے اوہو وج میخانے بد نام ہو گئے
اوہناں کرنی غُلامی کی یار دی اے اپنے تقس وے جہزے غلام ہو گئے
اوہناں کرنی غُلامی کی یار دی اے اپنے تقس وے جہزے غلام ہو گئے
جہاں ساتی دے قدم جمیل پئے اوہو رنداں وے رند آمام ہو گئے
سب سے بوے میخانے کی بات کرتا ہوں کہ !

کھلیا وی مدینے دے میخانہ ایتھوں داتا تے خواجہ فرید بنی نشہ اوہناں دالہندانہیں حشر عیکر جہاں کھول کے پاک توحید بنی نشہ اوہناں دالہندانہیں حشر عیکر جہاں کھول کے پاک توحید بنی بے توں بنی توحید دی نے پی لے اوہ تاں ہویں جوشمریز ید بنی اوہ تو پی لے جیس شہید بنی اوہ تو پی لے جیس شہید بنی

ربدے نال میں تیری مثال دیواں جدکے نی سی تیری مثال ساتی تیکوں چھڈ کے غیرال دے دَرجا وال میری کدول اے اُنی مجال ساتی لا کے چندتے جان نُو ں نام تیرے مُمر پُوہے تے دیاں گا گال ساتی کردے کرم جیک وے حال اُتے تُو یہوں جاناں ایں دِلاں دے حال ساتی جناں عشق رسول دی ہے جاتی ہیں۔

جنال عشق رسول وی ہے پیق صاحم چشتی وا اوبینال ج نام اوندا کیونکہ!

پاک آل رسول دے در اُتوں مائم چشی سرکار نے رقع پی پی رکھ کے ہی دی آل دی حُتِ سینے کملی دالے دے کرم تھیں بتج پی سینے کملی دالے دے کرم تھیں بتج پی سینے دادیاں دے دست پاک چم کے نال شوق دے صَائم نے بجتج پی سید زادیاں دے دست پاک جمیل اے پاک در دی کے کہا کہ کرکے مُرشد دے در نے بتج کیی

جہاں عشق رسول دی ئے پین صائم چشتی دا اوبان سی نام اوندا صائم چشتی جبے عاشقاں صادقاں لئی طبیبہ پاک وچوں پاک جام اوندا پہلے پیندا بلوندا فیر دوجیاں ٹوں سے برند تے ایبا مقام اوندا ملا ملاا عشق دا جام جمیل اوبنوں بوہے صائم دو جام جمیل اوبنوں بوہے صائم دے جبرا علام اوندا

# وصال كى رات

ایہہ رات بڑی کمالی اے
راس رات دی شان نرائی اے
راس رات بلایاں والی اے
رابہ رات بلایاں والی اے
رات وصال دی یارت بُن سُورج چڑھن نہ دیویں
میں جان دے کے وی دل دا اوہ جائی روک لواں
میں رات خُوشیاں دی سؤی سہائی روک لواں
یہ شب وصال ہے

المكا آكى رات ومال وي يارت بن سُورج يدهن شدويوس ہرطرف ہے بارش خوشیاں دی ہر یاسے کور نظارے نے ال رات جدنوراوه آیا اے جس توردے سب جیکارے نے جها آئی رات ومال دی یارئت بن مورج موصن شدویوس دے جامتے دات بحر ہم مسلسل محر لَيلَةُ القدر بهر مجى نه ويمى فضاؤں کی میک بتلا رہی ہے مرا محبوب بیادا آدیا ہے المات ومال دى يارت بكن مورج يوس ندويس مائم اُن کے ومل خاص کی ہے محری کی اہمی اہمی

المكا آنى رات وصال دى يارت من مورج يوصن شديوس مب انبیاء دے قائد و مالار ہم می ما لک وے سارے ملک وے مخار آ مجھے اک دم جوساری برم وخد میلی اے روشی محسول مندا رات اس مركار آمي المركة آنى رات وصال وى يارت بن سُورج يوص ندويوس مویا سال آویکال کردیا سائع مای کرم کمایا دید ہے اُن مائی دی ہوئی ویلا وصل دا آیا المرات وصال دى يارت ان سُورج يومن مدويوس الل ير دوم ہے فرق ير دوم ہے پرریہ آئے کی شب بس کو معلوم ہے راس طرف تور ہے اُس طرف تور ہے سادا عالم شرّت سے معود ہے أبرِ رحمت ميں محفل يہ جمائے ہو ئے خُود مُحمّد میں تشریف لائے ہوئے المرات وصال دى يارت اكن سورج يوصن شدويوس تُو بھی صائم ڈرا ہو جا تغہ سرا تُورِ رَبِ الْعَلَىٰ ٣٧ميا ٣ميا

شهر يارِ زمَن مَظهِرِ دُو الْمُنْنُ زينتِ بر مين دُونِي الجُمُنُ حُسن كامِل بُوا كُلِيتان رَكِمَل أَثْمَا مُوجب کُن فکال سیر اِلس و جال سرور انبياء مظير كبريا وید دسینے کو آج آگئے مصطفیٰ . خشن سرور ہے عِشق مخود ہے ہر طرف تور ہے ہر نظر طور ہے توری تور ہے کیف بی کیف ہے حُسن خُود جلوہ کر آج کی رات ہے الميا آكى رات ومال دى يارت من مورج يومن شدويوس آئی رات وصال دی مولا اس رات دی بات ند منظم ملا الى دات ومال وى يارك بين سُورج يعمن شديوي ورخ محبوب وا محدے رہنے محک محک وقت لنکھائے اج دی رات بیاری اعد ومل حبیب وا یایے المراكى رات وصال دى يارَت بمن سُورج يومن ندويوي حنرات گرامی! آج کی رات وسل کی کمزیوں کی رات ہے اس میاری دات کی ایک ایک محری سے فیش یاب ہونے کے لئے اور

پیارے حبیب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمدی بات سننے کے لئے میں وجوت نعت دیتا ہوں ایسے شاخوان رسول کو کہ جن کی آواز کا اعجاز ایبا ہے کہ بیآواز شاخان کے میں قرصین قرشنا کے مجوب کے لئے وقف ہے تو دعوت نعت دیتا ہوں جناب قرصین قرآف آف ہارون آباد کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رحمۃ اللعالمین میں تصیدہ تور پیش کریں۔

# حضرت ابوطالب

نی پاک دا سچاپیار سوہنا سوہنے نی دی جان ایں ابو طالب اوہدا ذکر اے دِل نول سرور دیندا دِل دا میرے دُر مان ایں ابو طالب عاشق اوہنوں نیں سدا سلام کردے ستج عشق دی شان ایں ابو طالب سوہنا فدا ہویا حیدر جان ایمان ایں ابو طالب سوہنا فدا ہویا حیدر جان ایمان ایں ابو طالب ای لیے تو سوہنا فدا ہویا حیدر جان ایمان ایں ابو طالب ای لیے تو ہم کہتے ہیں کہ !

حیدر گلال ایمان دی مکل کردا
ابو طالب تول ساڈے ایمان صدقے
مرکز مہرو وفا ابو طالب
والدِ مرتضی ابو طالب
عزیزانِ گرامی قدر! حضرت سیّد تا ابوطالب رضی الله تعالی عنه
شاء خوان اوّل ہیں۔

مه معرت سيدنا ابوطالب رضى الله عنه وصى معرست عبدالمطلب

-0

جلاحعترت سيّدنا الوطالب رضى الله عنه تحت ومحبوب رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم بين -

جلاحضرت سیدنا ابوطالب منی الله عندرسول کریم ملی الله علیه وآله ملم کے بیارے چیا ہیں۔

ملاحظرت سیدنا ابوطالب رضی الله عندشیر خداحظرت علی الرتفنی ه کے والد کرامی

الدعنرت سيرنا ابوطالب رضى الله عنه موحد صادق بيل- الله عنرت سيرنا ابوطالب رضى الله عنه عارف بالله بيل- المحترت سيرنا ابوطالب رضى الله عنه محاني رسول بيل- المحترت سيرنا ابوطالب رضى الله عنه ولى الله بيل- المحترت سيرنا ابوطالب رضى الله عنه ولى الله بيل-

ملاحضرت سيّدنا ابوطالب رضى الله عنه تعليم مصطفي الله على الله عليه وآله وسلم بين -

الله عنه وكيل مصطفى الله عليه الله عنه وكيل مصطفى الله عليه والله عليه والله والمراء والله عليه والله والمراء وال

﴿ حضرت سیّد نا ابوطالب رضی الله عنه پیکرتفویی وطہارت ہیں۔
﴿ حضرت سیّد نا ابوطالب رضی الله عنه بُحسّمه وشرافت ہیں۔
﴿ حضرت سیّد نا ابوطالب رضی الله عنه الله ایمان کے سردار ہیں اور تمام ایمان والے آپ سے محبّت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے محبّت کرنے کا ڈھنگ الله ایمان کو بتایا اور سرکار سے محبّت کرنا قُر آن واحاد یہ سے ثابت ہے اور حضور کی محبّت کے بغیر ایمان کمل نہیں ہوسکیا تو عزیز ابن گرای قدر اس محبّت کاسیّا قبوت دیے ہوئے دور و کے ایمان کمل نہیں ہوسکی الله علیہ وآلہ وسلم کے حضور بُلند آواز سے ورُود یا کیا جہ دیے ہیں کی جیٹے ؟

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللهُ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّوت ہے دوامی اللہ دی مصطفے تے صلوت ہے دوامی آپ سب بھی بلند آواز سے بارگا ویجوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلوۃ پیش کریں !

الصَّلُولَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدِى يَارَسُولَ الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَاسَيَّدِى يَاحَبِبُ الله

# ايك فوبصورت خمسه

حضرت علامه صائم چشتی شاعرب مثال ہیں۔
حضرت علامه صائم چشتی کا لکھا ہوا ہر کلام ہی بےشل ہوتا ہے۔
ان کی لکھی ہوئی تعنیں اور ان کا کلام شاعروں کی بھی را ہنمائی کرتا
ہے اور انہیں منزل علم وادب مہیا کرتا ہے آپ کا ایک نہایت ہی خوبصورت
کلام پیش کرتا ہوں فر ماتے ہیں۔

قیامت آئے گی سُورج کے انگاروں کے تجمرمٹ میں صدیث پاک ہے کہ سُورج بالکل زمین کے قریب ہوجائے گاجب سُورج انگارہ بن جائے گا۔
سُورج انتا قریب ہوگا تو زمین بھی انگارہ بن جائے گی۔
قیامت آئے گی سُورج کے انگاروں کے تجمرمٹ میں انظر ہراک کی محوجائے گی نظاروں کے تجمرمٹ میں انظر ہراک کی محوجائے گی نظاروں کے تجمرمٹ میں

نی مارے ہی ہوئے اپنے انکاروں کے جُمرمت میں غرض ہوگا جہال محشر کے آزاروں کے جُمرمث میں فرض ہوگا جہال محشر کے آزاروں کے جُمرمث میں فحد مصطفیٰ ہوں سے گنبگاروں کے جُمرمث میں محمد محمد میں میں محمد معلقیٰ ہوں سے گنبگاروں کے جُمرمث میں

اور!

رسائی فِکرِ وَاعِظ کی پیشوں کی فضا تک ہے خرد کی انتا کو یاجنوں کی رابتدا تک ہے رسائی این مریم کی فقط چوستے ساء تک ہے بنا جریل بھی ساتھی مقام منعنیٰ کے ہے مَحَدٌ عُرْشُ ير يَنْ يِي إلى الوارول ك مُعرمت مِن جکہ تجرہ ہے زاید کی ملیں کے رند مخانے گلوں کی جمنفیں ملیل سفع سے مرد بروانے رہِ مُحُوب میں اکثر ملا کرتے ہیں دیوائے است مناہوں ہوتے ہیں شاہوں سے بی یارانے مرمولاعلى! كون على! المداريل افي على ملاشاو دوسراعلى مهر محبوب محبوب مداعلی مند أبُورُ الساعلي

به شیرهم کے باب علی

به ناطق قرآن علی

به حامی رحمان علی

به سیّد و سلطان علی

به اشرف و ذِیشان علی

به اشرف و ذِیشان علی

به ایوطالب کے دِلدارعلی

به مومنین کے سردارعلی

سنا ہے شاہوں کے ہوتے ہیں شاہوں سے بی یارا نے محر مولا علی ملتے ہیں تاداروں کے جعرمت میں عرزیزان گرامی قدر! ہوض جا ہتا ہے ججمے اللہ کا قرب حاصل موجائے مراللہ تعالی کو یانے کے لئے کیا کیا آزمائی پوری کرنی پرتی ہیں ملاحظ فرمائیں۔

بلے سے آگ کے شعاوں میں خالق کو خلیل اللہ بلے سے زیرِ تُحْفِر حضرتِ حق کو ذبیح اللہ بلے سے وادی ربینا کی چوٹی پر کلیم اللہ بلے شے وادی ربینا کی چوٹی پر کلیم اللہ بلے چرخ چہارم پر تھے مانا اُس کو رُوح اللہ بلے شہر کیکن حق کو تکواروں کے جُمرمت میں بطے شہر کیکن حق کو تکواروں کے جُمرمت میں برای کرای قدر! ایک جُمرمت وہ بھی ہے کہ آقا اسے صحابہ

کے جمرمت میں جلوہ کر ہیں وہ منظر کیما ہوگا؟ وہ منظر پیارا منظر ہوگا۔

وه منظر نهايت ولآويز منظر بو كاجب خودرسول العالمين صلى الله عليه وآلدولكم اين پيارول كے تجرمت بيل بول محرال منظر كوحفرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه مقطع من بيان كرتے بين كدوه ايسامنظر -خُوشًا صلِّی عَلیٰ بُر سُو ترائے حُوروں نے گائے فرشتے آسال سے بیہ نظارا دیکھنے آئے بُتُول کو آگیا کرزہ قدم شیطاں کے تعرائے مُوا مُدُّم قَمْ صَائمٌ بِتارے مارے شرمائے تحد مصطفیٰ کو و کھ کر یاروں کے جمرمت میں اى كئة أي فرمات بين ! كر سكو مح كمس طرح أن سے محاية كو تيدا مرد من عائد کے تاروں کا بالہ عابیے

ہوا ترجم قمر صائم ستادے سادے شرائے

'جوز مصطفیٰ کو دکھے کر یاروں کے جُمرمث میں

اب وقت بھی ایباہے کہ میں اب محسوں کررہا ہوں کہ اب ایک کے
سامنے اُس ثناخوان رسول کھیٹ کروں کہ جن کی محبت میں میرااور آپ سب

کول ڈو بہوئے ہیں تو تشریف لاتے ہیں ساہیوال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خوان رسول واجب الاحترام جناب قاری محم شاہد صاحب شاہر صاحب شاہر صاحب شاہر صاحب شاہر صاحب قاری شاہر محمود صاحب کو اللہ ترکیسٹ لاکھوں کی تعداد میں بیل ہوا جناب قاری شاہر محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الی آواز عطا فر مائی ہے جو سننے والوں پر بے صدا شرکرتی ہے کہی وجہ کہ آپ مقبول عام شاہر محمود قاری قرآن بھی ہیں اور فی کہ قاری شاہر محمود قاری قرآن بھی ہیں اور فی کریم کے شاخوان بھی ہیں۔
شاہر محمود قاری قرآن بھی ہیں اور فی کریم کے شاخوان بھی ہیں۔
قاری شاہر محمود قلام محبوب رحمان بھی ہیں اور خادم شیر یزدان بھی۔
قاری شاہر محمود قلام محبوب رحمان بھی ہیں اور خادم شیر یزدان بھی۔

قاری شاہر محود غلام مجبوب رحمان بھی ہیں اور خادم شیر یز دان بھی۔

ہلا قاری قاری محمود سرایا وجدان بھی ہیں اور ڈوق کا سامان بھی۔

ہلا قاری شاہر محمود سوز کی بُر ہان بھی ہیں اور گداز کا در مان بھی۔

تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری شاہر محمود قادری صاحب،

تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری شاہر محمود قادری صاحب،

# سيده زينب عليها السلام

حضرت سيده نامنب عليها السلام مولائ كائنات كى صاحبزادى بيل سيده فاطمة الزهراسلام الله عليها كى لخت جكر بين آپ نے جس طرح اپنے بعائی حضرت سيدنا امام حسين عليه السلام كے ساتھ اِمتحانِ كر بلا وياس كى مثال نبيل ملتى۔

حضرت امام شين عَلَيْه السَّلَام كالمتحان توكر بلا كم مَيدان مين حتم وه

محياليكن سيده زينب سلام الدعليها كالمتخان تب بمى جارى ر بإاور جب تك آپ کی ظاہری حیات مبارکہ رہی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آز مائش آئی اورآب اس پرساری حیات میار کهاستفامت بررین-حضرت سيده زين بنت فاطمة الزئيراسلام التدعليها بي-حضرت سيده زينب بيرمبرواستقلال بي-حضرت سيده زينب آل رسول التقلين بي-حضرت سيّده زينب تورِنُورِ عثم رحمة للعالمين بي-حضرت سيده زينب حضرت ابوطالب كم كمرى بهاري حضرت سيده زينب اسين زمان كي عورتول كي مرداريل-حضرت سيده نهنب وارث سيدة النساء بين-إك رَاهِ حَقّ مِن مَد يا مُصَيبت قُول كى زینب کو رال ربی ہے ورافت بنول کی حضرات كرامي غورفرما تيس سيذه زينب عليها انسلام كيحوصله كاكهكيا امتحان تفاجمي عُون ومحركو بعيجاتو بمي الي كودك يالے بينجيلي اكبركوميدان كربلا مس بعيخ كاحوصله تما توفقا فافي زبرا حضرت سيده زينب سلام الشعليها كا تفا اور پر اين بمائي إمام وقت حضرت امام حسين عليدالسّلام كى لاش مبارک کا پہرادیناکس سے بس کی بات متی کیکن مید بات مجی حقیقت ہے کہ جب امام عالی مقام شہید ہوئے توسیدہ نینب سلام اللہ علیہا کے دل برکیا

م گذری ہوگی۔

تک ویرن وے لاشے تائیں تڑپ گئی ہمٹیرہ سی میں میں میں میں ہمٹیرہ سیدہ روتی ہیں اور اِمام عالی مقام کی لاش مبارک کو مخاطب کر کے کہتی ہیں!

اک تے گل اُخیری کر لے بھین گئی دِیا وہرا بھین خین گئی دِیا وہرا بھین غریب دیاں اُج سدھراں مکیاں ہمیان وہرا عزیزان گرامی !

سُن کے غم شبیر وا اُتخرو وکن جیویں پرنالہ اِنْحُ سَن بیرسیّد دے تَن تے جیویں چن دے گردے ہالہ جو سی اُزلی جعتہ صاحم اوہ پی لیا سُرخ پیالہ دو سی اُزلی جعتہ صاحم اوہ پی لیا سُرخ پیالہ نَائب ور توں وجیزی جیویں کوئی بعین نہ وجیزے شالہ حضرات کرامی ! سیّدہ فاظمۃ الرّبراسلام الدّعلیما کی صاجزادی کی بردرش اُس مال نے کہتی کہ جن ہے بہتر ہورت کوئی جہان بیں نہیں ہے کی بردرش اُس مال نے کہتی کہ جن سے بہتر ہورت کوئی جہان بیں نہیں ہے

کی پاکیزگی جس سے خوروں نے حاصل ہے مصمت سرایا تخرکی بیٹی ہے باتھیں ومریم سے بھی شان والی وہ ذِی شان رُبرانحر کی بیٹی سیان اللہ !

توجب يرورش كرف والى جناب زبراسلام الدعليها بول وبني بعى

پھرسیدہ نہنب علیہاالسلام ہی ہوناتھیں آپ نے اُساامتحان دیا جس کی مثال
کوئی مورخ پیش نہیں کرسکتا۔اسی بہن کہ اسی بہن کی کی بیس ہے اگر بھائی
حُسین ہے تو بہن بھی زینب ہے۔

سی کے مقتل دے وَلَّ دونویں لختِ جَری نظر کیا نئیب نے رَبًا ہے تیری نظر میری محنت وا اَن مینوں بلیا مُر میری اولاد وریاں دے کم آ مینوں کر بلیا مُر میری اولاد وریاں دے کم آ مینوں کو رہائی پر مرکم ری امتحان میں گذرری ہے بیٹوں کی قربانی پر توسیدہ نے آنو بھی نہیں بہائے لیکن وہ علی اکبر جو هی پر رسول سے جنہیں سیدہ نینب نے کود میں پالا تھا جن کی اِجازت امام عالی مقام نے اجازت ویسی نینب نے کود میں پالا تھا جن کی اِجازت امام عالی مقام انے جوان نینب سے مشروط کر رکمی تھی جب علی اکبر علیہ السلام کی لاش مُبارک خیمے میں آئی تو سیدہ نینب نے کیسا امتحان دیا ہوگا۔ امام عالی مقام اپنے جوان میں آئی تو سیدہ نینب نے کیسا امتحان دیا ہوگا۔ امام عالی مقام اپنے جوان صاحبزادے کالا شدمیارک لیکر خیمے میں آئے اور فرمایا ا

لے اکبر دا لائشہ سیّد جَد خینے وَلَّ آیا ترب ہوں دنجایا ترب ہے اسان می سارے ملکاں ہوش ونجایا بیکن زینب نُوں آکے صائم سیّد نے فرمایا بیکن زینب نُوں آکے صائم سیّد نے فرمایا بیکن ان کی ایا ای تیرا کوفیاں محل سرمایا جب خوذایام جالی مقام روانہ ہوتے ہیں!

نین اول مل اخیری جس وم مسین چلیا رو رو کے کہیا نین بنن دل وا چین چلیا رو رو کے کہیا نین بنن دل وا چین چلیا رو نے نین مائم آسان رو رہے نے دین مائم آسان رو رہے نے زہرا دے تور یارے قربان ہو رہے نے تیراں دی ذوتے ناطق قرآن آگیا اے

حضرت سيتناامام حسين عليه السلام

عزیزان کرای! می الحرام نے لے کر ذوائے تک تمام مہینے معربت امام حسین کو مرف تک تمام مہینے معربت امام حسین علیہ السلام کے ہیں جولوگ ذکر حسین کو مرف محرم الحرام کے مہینے تک محدودر کھتے ہیں ایسے لوگ ناانعمانی کرتے ہیں۔

ملا وكرسين فروا سينجات ديتاب

الملاة كرحسين عبادت ب

ملا ذكر حسين سُقي رسول ہے۔

جہ ذکر حسین نجات کا دسیلہ ہے اور نجات حاصل صرف ایک مہینے میں بی من بی میں بی مرد کی جانے ہے۔ میں بی ضروری نہیں بلکہ ساراسال بی حاصل کرنی چاہیے۔ امام عالی مقام کاغم دراصل رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاغم ہے

اوربيم بيجوسارابي عاشقان رسول كيفول كودوركرتاب آجاندا جدول صائم شبير داعم ول وقيد جاندا اے برے سارے وروال وی دوا کرکے كياغم بمى بمارة تابي؟اسكاجواب بمى حضرت علا مدصائم چنتی ایک شعر میں دیتے ہیں کرتم حسین کسی ایک دن کے لئے ہیں آتام حسین ایک مہینے کے لئے ہیں آتا بلکہ دِلال وجه تازوعم رمندا اسه سارا سال كربل دا قلم واسينه محيث جاندا ركعے جد حال كريل وا آج بھی تاریخ کے اوراق ذکر حسین سے جک رہے ہیں۔ وچ تاریخ وے چمکن اج تک بن کے اوہ تنویرال خون دے نال جولکمیاں سید کربل وی تحریرال وین لئی نیزے پر چمیاں جملے نازک زم مروال و کیے ظلم سیر تے ساتم تؤب محیال تقدیرال

> خُدا جائے کی راز ہے ایہہ خُدا وا کہ ہے واقعہ عُبُ کرب و بلاوا

> ہر پاست ونڈ دا نور ممیا تکلمات دا بیدنہ پیر ممیا

تكه جرد مال جرد مال را موان تول زبرا دا بدر منير كميا شبيرد بيأول أول وجه صائم قرآن إن رجيا موياس سر نیزے چھیا ہو یا وی قرآن دی کرتفیر کیا كون حسين؟ ناطق قرآن حسين المحسية وذيثان حسين الملام كى بربان حسين المرجم سب كاإيمان حسين المربلاك شلطان مين المرابل وفامين يهلي استسين لين كربلاوالول مين ملاابل جنت کے دُوسرے سردار خسین - بہلے امام حسن الملا المدكرام من تيسر \_ حسين \_ ميليكي دوسر \_ حسن المامجوبان رسول ميں چوشے سين پہلے فاطمہ دوسرے على تيسرے

حسنء

جلاالل کسا میں بانچویں حسین پہلے رسول دو سری بی بی باک تیسرے علی چوہتے حسن ،

عزیزان گرامی! کون ہے جوامام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت کما حقد بیان کرنے کا دعویٰ کرسکے؟ ارے جن پر درود بھیج بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کمل نہیں ہوتی اُن کی عظمت کوسو چنے والا کوئی ذہن نہیں ہوتی اُن کی عظمت کوسو چنے والا کوئی ذہن نہیں ہو

منین ہے مثال ہے۔
ہندشین بیال ہے۔
ہندشین ہماری ڈھال ہے۔
ہندشین ہماری ڈھال ہے۔
ہندشین ہا کمال ہے۔
ہندشین میرادین ہے۔
ہندشین میرادین ہے۔
ہندشین میرادین ہے۔
ہندشین میرادین ہے۔
ہندشین در مثین ہے۔

اے حسین ابن حیدرا ہے سبط نی دین حق کو بچا نابرا کام ہے فرویے کو سفینہ تھا اسلام کا پار اُسکو لگا تا تیرا کام ہے بھی بڑا خُونِ اقدس بڑرا پُھول بھلتے گئے گلتال بن گیا دشتِ کر بل کی جلتی ہوئی ریت کورشک جنت بنا نا تیرا کام ہے لاکھوں حافظ بھی ہیں پاک قر آن کے لاکھوں قاری بھی دُنیا ہیں آئے گر سرکو بجد ہیں کوا کے نیزے یہ پچر پڑھ کے قر آل سنا نا تیرا کام ہے تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب کس بلندی ہے ہوگا بڑا حصلہ تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب کس بلندی ہے ہوگا بڑا حصلہ وال کر مؤت کی آنکھ ہیں آنکھ کو ٹیوں شہا مسکرانا تیرا کام ہے

ہم یہ إحسان كنا ہے آقا تيرا اپنا سب سچھ لٹايا ہمارے لئے اپنے بچوں كو بياسے ہى كر كے وواع ہم كوكوثر بلا نا تيرا كام ب ميرا دامن تو خالى ہے اعمال سے پاس سچھ بھی نہيں تيرے فم كے بوا حشر كے روز صائم خطا كاركو لے كے جنت ميں جانا تيرا كام ب

تاجدارِ کر بلا آے شہوارِ کر بلا كر ديا فردوس توسية ريك زار كر با تیرے افکوں کی سلامی کو ستارے آ سے سيّد السّادات عابدالكليار كر بلا اُے حسین ابن علی اُے دِلفگار کر بلا مخد كو دية بي سلامي آسال والي سبمي شان اُرفع ہے تیری کھنی دیار کربلا روز و شب جاری ہے صائم افکلیاری سے سری حيرا رو نا كب تقم كا بيقراد كربلا عزیزان کرامی! عم حسین میں انکھوں سے بہنے والا ہرآئسو مغفرت ونجات كالكث ہے اكر ہم رسول وآل رسول سے بچی محبت رحیس تو يقيناهاري نجات موجائے گی۔ سيونكه شين محبوب رسول بھي بين اور محبوب خدا بھي بيل حسين

شہیدوں کے سردار بھی ہیں اور جنٹ کے توجوا نوں کے سردار بھی ہیں اور بہ بھی خوشخبری ہے کہ جنٹ میں کوئی مخص پُوڑ ھانہیں ہوگا تمام نو جوان ہوں مے۔

ایک صاحب کنے گئے جناب ایک بات بتا کیں سب جنت یں تمام نو جوان ہوں گے ہیں نے کہا ہاں کہنے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جوان ہوں گے ہیں نے کہا ہاں کہنے گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جوان ہوں گے تو اُن کا مرتبہ کیا ہوگا جبکہ نو جوانوں کے سردار تو امام صین بیں تو ہیں نے کہا اے کم فنہ مغور کر! حسین علیہ السّلام جنت کے سردار بیں اور علی المرتفیٰی وہاں جنت کے سردار کے والدگرامی ہیں جناب رسول اللہ مالکہ جنّت ہیں جنہوں نے جنت کی سرداری امام صین علیہ السلام ادرامام حسین علیہ السلام کوعطا فرمائی جنت کی سرداری امام حسین علیہ السلام ادرامام حسین علیہ السلام کے سردار ہوئے سے کوئی میں ہوگئی،

توبارگاہ امامت میں سلام پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب سائیں محدر فیق چشتی قلندری صاحب۔

حضرات گرامی! امام شین علیه السلام شهداه کے بھی سردار ہیں اور صابرین کے بھی امام ہیں حضرت علامہ صابح چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں صابرین کے بھی امام ہیں حضرت علامہ صابح چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کندھ عزم دی صبر دا بحر دُوہ نگا پیکر سیّ سیّد استقلال دا اے کر دُوہ نگا پیکر سیّد استقلال دا اے کر بل وجہ جو آیا ظہور اندر راز خاص رَبِّ دُوالجلال دا اے

بجمن کل سی متمع إسلام والی خُون پاکے مُڑ کے بال وا اے اوکی وقت زوال واسمجھ بیٹھے سیّد آکھیا وقت وصال وا اے بیشی وقت درباروچہ بیش ہو کرت عالم نُول لاشال وکھال وااے منگیا صلہ کہنا نے وی بخش اُمنت کیڈا حوصلہ کی دے لال وااے منگیا صلہ کہنا نے وی بخش اُمنت کیڈا حوصلہ کی دے لال وااے

مِزبِدِ کا کفر معرات کرای!

معترت علامه مائم چشتی رحمة الله علیه این تعنیف جان بهار میں ایک نعتیہ این تعنیف جان بہار میں ایک نعتیہ تعنیہ معنی بارگاؤ مرور کونین میں اِستغاثہ پیش کرتے ہیں اور آپ سے التجاء کرتے ہیں

حضور رحم کہ شنی بھی خارجی ہو کر طفور رحم کہ شنی بھی خارجی ہو کر طفور میں سلے بین جائے شکائی سے بے لگاموں بیں عزیزان کرامی!

آج بعض کی کہلوائے والے یزید کے حامی ہے ہوئے ہیں بلکہ معاملہ یہاں تک گئے گیا ہے کہوہ یزید جس کوائیر المونین کہنے والے فض کو معاملہ یہاں تک گئے گیا ہے کہوہ یزید جس کوائیر المونین کہنے والے فض کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کوڑوں کی سزادی تھی اُس یزید جین کے بارے میں نرم کوشافتیار کیا جارہا ہے۔اورلوگوں کو یہ تنایا جارہا ہے کہ کر بلا میں امام

عالی مقام اوران کی آل برظلم وستم اوران کی شہادتوں میں بزید شامل نہیں تھا اوراس کا کوئی تصور نہ تھا۔

> يزيدتاصرف بِي كُناه تقا بلكه التقع كرداركا ما لك تقار عزيزان كرامي!

اگریزیداچیا ہوتا تو ام احدین طبل مجی اُس پر گفر کا فتو کی صادر نہ فرمائے اگریزیدا چیا ہوتا تو اس کے حامی کو حضرت عُمرین عبدالعزیز کوڑے مرکا استے اگریزیدا چیا ہوتا تو چودہ سوسال علائے اُخیار اولیائے کہار بھی یزید پرلعنت کو جائز نہ بچھتے۔

واقعہ کربلاسے بزید کو بری الذّمہ قرار دینے والے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بزید کے بارے میں بھی زم گوشہ نہ رکیس ۔واقعۂ کربلا کے علاوہ واقعات حرّہ اور کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرتا اِتے بردے جرائم جیں جو بزید لعین اور اس کی فوج کو کا فرقر اردیئے کے لئے کا فی بیں۔

يزيد نحرمات سے زنا كرنے والاتحا۔

يزيداعلانية شراب نوشي كرتا تغاب

يزيداسلام كاباغي تغار

يزيدرسول الشدكاؤمن تعا\_

يزيدقر آن كوتبديل كرناجا بتاتعا\_

جولوگ یزیدکواچما جائے ہیں لاز مان کے سینے میں بغض رسول

مسلى الله عليه وآله وملم ي-

حفرات گرامی! آج محصے کہنے دیجے سیانے ہے بیرمرائ ہے ہیہ معبت اسلام کا تقاضا ہے کہ میں کہول پزید خبیث ہے۔

يزيد عن ہے۔

یزید گفر کی علامت ہے۔

يزيد إيمان اورخار جي تفا

يزيدظالم اور معنتي تعا-

يزيدمرف كافريس تعابلك خبيث ترين كافرتعار

یزیدان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جواللہ کے باغی ہیں۔جو اللہ کے دین کے باقی ہیں اس کئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

موی و فرعون و شبیر یرید
این دو قوت از حیات آمد پدید
جیسے معرت موی علیه السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔
جیسے معرت ایما جیم علیه السلام کے مقابلے میں فرعون آیا۔
جیسے معرت مالح علیه السلام کے مقابلے میں ان کی قوم آئی۔
جیسے معرت میں کی علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم آئی۔
جیسے معرت میں کی علیہ السلام کے مقابلے میں یہود آئے۔
جیسے معرت میں کی علیہ السلام کے مقابلے میں یہود آئے۔
جیسے معرت میں نامی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں
ابوجہل آیا جیسے میں کے مقابلے میں باطل آیا ویسے ہی حق و باطل کی جنگ

ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السّلام کے مقابلے میں برید تھین آیا برید کے سیارہ کارناموں میں واقعہ حرہ کو معمولی واقعہ ہیں ہے اس کی تفصیل جذب القلوب اور خلاصة الوفا میں موجود ہے۔

عزیزان گرامی ایزیدتوایها کمیناورخبیث إنسان تفاجیےانسان کہنا مجمی انسانیت کی تو بین ہے۔

حضرات کرای ایزید کا مقعد إسلام کوشم کرنا تفاهرامام عالی مقام
نے اُس کا مقعد فیل کردیا اور امام اینے مقعد میں کامیاب ہو محتے حضرت
علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ مقعد شمین علیہ السلام بیان قرماتے ہیں۔

الم المتعدد اسلام كومناناتها و المحسين كا مقعد اسلام كوبهاناتها و المحسين كا مقعد تهاشر بيت كى حدول كوقر الجائے و المحسين كا مقعد تها نفاذ إسلام كى يحيل بوجائے و المحسين كا مقعد تها نفاذ إسلام كى يحيل بوجائے و المحسين كا مقعد تها تحرمت كى بالادى قائم كى جائے و المحسين كا مقعد تها تر بيت كى بالادى قائم رہے و المحسين كا مقعد تها تر ميت تر آن كو نيلام كيا جائے و المحسين كا مقعد تها تر آن كا إحرام كيا جائے و المحسين كا مقعد تها تر آن كا إحرام كيا جائے و المحسين كا مقعد تها تي خوداراديت جين ليا جائے و المحسين كا مقعد تها تي خوداراديت جين ليا جائے و المحسين كا مقعد تها تي خوداراديت تي مين ليا جائے و المحسين كا مقعد تها تي خوداراديت كي منافظ ليا جائے و المحسين كا مقعد تها تي خوداراديت كا تحقظ ليا جائے و

المجائز بدکامقعد تفاحین تن کی آوازروک لے۔
المجائز بدکامقعد تفاحی کا بول بالا ہوجائے۔
المجائز بدکامقعد تفاحی میری غیر اسلامی حکومت تنکیم کرے۔
المجائز بدکامقعد تفااسلام میں گو کو فلط مُلط نہ ہونے دیا جائے
المجائز بدج اہتا تفاحیین نے میری باں میں ملائی تو میری بات

شاعر سردار حسین سردار بزید بے دین کے حامیوں کے بارے کہتے

اج توں تیرہ موسال دے بعد مُو کے حامی اُتھے یزید مکار دے نے کہ مدے ہے مامی اُتھے یزید مکار دے نے کہدے سے بزیدی حق اُتے وشنی دین دے تھکھاں ہے مار دے نے جہدا آکھے یزید تے تمیں کافر کرومنعنی اوہدا ایمان کی اے جہدا آکھے یزید تے تمیں کافر کرومنعنی اوہدا ایمان کی اے

یاس کرے بزید وا جو مُلال اوبدی بخشش وا دستو إمكان كی اے اوس مُلَّال تُول ست سلام ميرا رجيدا ووث يزيد لحين وے ول ا کھاں سامنے تن ٹوں و کھے کے تیجی جاندا اے طالم بے دین دے وال کوئی شک عیس اوس دے گفر اندر جمرا کفر نول گفر یکاردا عیس كافر كافر يزيد يليد كافر تكت غلط ايهه شاعر مرداد دا ميس كافر كافر يزيد يليد كافر تكت غلط ايه شاعر مرداد والمي اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه كهتم بيل! ستمی کل میں تے کرنی جا دا ہاں لی جُوری تمہید توں ڈر اوعما جس وجہ ہووے نہ مخول دلیل کوئی مُينوں ألي تُرديد تول ور أوعدا غلطی اُتے حسین بزید حق تے أسكن والله يزيد تول ور أوعما چس وچہ ہووے تو ہین خسین صائم مينول اليي توحيد تول وُر اوعدا

را ذکریل داعش ہے کھول سکدی پیدا کدی ندرُورِج بزید مُندی ہے۔ نبودے مُندے نہ جنت دے تال سرال دے جنت خرید مُندی

حضرات گرامی ایزید بلا شبه کافر ہے اس کے بارے میں شک کرتا جرم عظیم ہے جولوگ کہتے ہیں کہ امام اعظیم ایوصنیف دحمۃ اللہ علیہ نے سکوت کیا ہے بالکل جموف ہو لئے ہیں چنانچے صاحب کی کئی گئاب سے بزید کے بارے میں سکوت کرنا موجو دہیں ہے جہاں تک بزید کے گفر کی بات ہے تو بارے میں سکوت کرنا موجو دہیں ہے جہاں تک بزید کے گفر کی بات ہے تو اس کا اقرار گفر موجود ہے جس کے بعد کسی سکوت کی گنجائش نہیں ہے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر دحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کا سرائور اور اہلیت کے افراد در باریزید میں پنچے تویزید لیسین نے بام عالی مقام کے کئے ہوئے سرائور کوسا منے رکھ کرنفرت وحقارت سے چہرة افور پر چھڑی ماری اور بزی غرور اور نخوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے افور پر چھڑی ماری اور بزے غرور اور نخوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے اولا ورسول سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔

﴿ البدار والنهار جلد ۸ صفح تمبر ۱۹ ﴾

الس اقراد کے بعد بزید کے گفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کیونکہ جنگ بدر میں حضور کے مقالبے میں کا فر ہنے اور انہیں کا فروں کا بدلہ آل رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم لینے کا اقرار بزید جین کے کا فر ہونے پردلیل ہے جولوگ آل دسول کو مانے والے ہیں۔

ملاجولوگ آل رسول کے بحیت ہیں۔ ملاجولوگ قرآن یاک پڑمل پیراہیں۔ ملاجولوگ آران یاک پڑمل پیراہیں۔ ملاجولوگ اُحادیث رسول کے پیروہیں۔

وہ بھی بھی پزید کے بارے میں اچھی رائے قائم بیس رکھ سکتے اپنے عقید ہے وہ رست رکھیں اور آل رسول کی نُعلامی کا دُم بھریں بروز قیامت بزید کا منہیں آئے گا بلکہ حضورِ اقدی کی محبت اور آل رسول کی مودۃ کام آئے گا مہیں آئے گا بلکہ حضورِ اقدی کی محبت اور آل رسول کی مودۃ کام آئے گا میں۔

# أقاكي بات

حفرات گرای ! المات بورى بالمارانبياءك ملابات موربی ہے زینت اُرض وساکی۔ المات مورى مے محبوب كبرياكى۔ المكابات مورى بيئر چشمه وتو رخاوركى -المكات مورى ہے مالك زئرم وكوركى ۔ المكابات مورى بيمراج منوركي-المات مورى ب ما لكوادواخركى -المات مورى بے خرالبشركى۔ الما بات مورى بسيدوسروركى \_ المات مورى معلق كرميرك -ملایات بوری ہے ساقی کوٹر کی۔ المات مورى برئت كيمبرك ملابات مورس بانبیاء کافرکی۔ المرات مورى معداللدكريل ملا بات مورس ہے اعلیٰ وافر کی۔

مرات بوربی ہے بدر منور کی۔ الایات موری ہےرسول ایرارکی۔ الابات بورس باحر محاركى \_ المكارى بي عبيب كردكارى -الله بات مور بی ہے اُمت کے مخواری ۔ مرات بوربی ہے حضور کے مال کی۔ ملایات مورس ہے آقا کے جلال کی۔ المرات مورای ہے مرنی کے جمال کی۔ ملایات موری ہے مولی کی آل کی۔ مرات مورای ہے بیشل و بےمثال کی۔ ملایات موری ہے مارے لجال کی۔ ملابات مورس ہے کعید ایمان کی۔ ملایات موربی ہے نبیوں کے سلطان کی۔ ملایات بوربی ہے رب کی بریان کی۔ ملایات بورای ہے سیدوڈ بیٹان کی۔ مرات موربی ہے گی غیب دان کی۔ ملابات بورای ہے اخر تایان کی۔ المرات مورس ما لكرجنان كى -

کہ بات ہوری ہے خامہ خاصان کی۔ ملابات بورى ہے، مسب كے مُولى كى \_ ملابات مورى ہے بم سب كة قاكى۔ المكابات مورى بينيول كودولهاكى۔ المرات مورى بيج جمان كرواتاكى المكربات مورى باعلى وأولى كى۔ المربات مورى ب طاوماوي كى ـ المربات مورى ب شفاعت مصطفى ك \_ المات مورى معتق كار المرات مودى باطاعت مصطفى ك ملابات ہودی ہے دسمالت مصطفے کی۔ ملایات مورس ہے اُن کی طبیارت کی۔ ملایات مورس ہے اُن کی عظمت کی۔ المكايات مورى بهان كى رفعت كى \_ المكابات مورس بأن سادت كا المكابات مورى ہے أن كے ميخى ـ ملابات مورى ہے أن كے ينتے كى\_ الله بات بورس بان كرم كى ـ

ہلہ بات ہوری ہے اُن کے کرم کی بات ہے میرے اُق کرم کی بات ہے سائے سب کے وہی اِک ذات ہے حضرات کرامی اجب آقائے دوعالم سلی الشعلیدوآلہ وہ کم کی بات ہوتو اللہ تعالیٰ کی دُاتِ اللہ سے اُقدی بات کرنے والے پر راضی ہوجاتی ہے۔ جب مُحمد کی بات ہوتی ہے خُوش خُدا کی بھی ذات ہوتی ہے اُن کے کہنے سے دِن لکا ہے اُن کے کہنے سے دِن لکا ہے اُن کے صدیح سے دِن لکا ہے

# مركادكيصحاب

حفرات گرامی احفرت سیرنا تحریم الله علیه وآله وسلم کے پیارے محابہ سال الله علیہ وآلہ وسلم کے پیارے محابہ سادے بی شان وعظمت کے حال بیں اُنحید کی سرکار کے سادے غلاموں کے غلام بیں اُن کے تمام محابہ کرام کے غلام بیں ہم سرکار کے محابہ بیں کوئی فرق نہیں رکھتے۔

جاراعقیدہ ہے کہ مرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محابہ کو شان مجی عطافر مائی ہے۔ شان مجی عطافر مائی ہے اور عظمت مجی عطافر مائی ہے۔ جہ حضور کے میابہ محبت والے ہیں۔

المن حضور كي محابه! عقيدت والي إلى - المن حضور كي محابه! عظمت والي إلى - المن حضور كي محابه! رحمت والي إلى - المنام والي إلى -

المحضور كصحاب! مقام والي ين-

المحضور كے مابد! حضور كے ياريل-

ملاحضور کے محابہ! حضور کے مانار ہیں۔

المن حضور کے محابہ ہر مشکل وقت میں حضور کے کام آئے حالانکہ آئے دوعالم ملی البُدعلیہ وآلہ وکم چاہتے تو خُود ہی اپنے اختیارات مقد سه کے اُن مشکلات کوختم کردیتے لیکن آپ نے اُنیانہ کیا اس لئے کہ آپ نے اُن مشکلات کوختم کردیتے لیکن آپ نے اُنیانہ کیا اس لئے کہ آپ نے اُن مصل اپنے قُلاموں کومقام و مُرتبہ عطا فرمانا تقا اس لئے اُن سے خِدمت حاصل کی۔

حضرات گرامی اغورفرها کیں جنہیں بنفس نفس کار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اُن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے آفاب نوت کی شعاعوں سے فیض نُور حاصل کیا اُن کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔
کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

صدقے اوبنال تول جہنال نے ویکھیاں نئیں عربی چن دِیان عزر بارزُلفاں نالے جہنال دے سائمنے جین ہوئیاں نازل ایمناں اُمّ الکتاب دیاں

مشتی نُوح حضور دی آل ساری اُمت کئی ذربید نجات دا اے تارے چکدے بین اُسحاب سارے ایبہ بشارتاں نے آنجناب دیاں

اوہنال جہیا شمیں اُمنت دے وہ کوئی عظمت شانِ اکرام عظیم والا نی باک بشارتاں وتیاں نیں جنہاں جہاں تُوں روزِ حساب دیاں

کیوں ناں وانک مرتاریاں چک جائدہ بخت نی وب یاک اصحابیاں وے جائدہ ہے ہوں نال وانک مرتاریاں جہ جائدہ ہے ہوں اور ا جاجاں چنہاں نے سکھیاں نی کولوں الی بئیت وے اُوک آواب دیاں

صائم حد بیان وی کیویں آوے شان حسن و خسین شخرادیاں دی و تنیال میں روزاریاں جہاں تا کیں بارغ جنت وے اہل شباب ویال میں بارغ جنت وے اہل شباب ویال جم محابہ کرام کے غلام بھی اور آل رسول کے بھی غلام ہیں۔

اعلی صفرت فاضل ہر بلوگی کہتے ہیں!

اللِ سُنّت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور

بجم ہیں اور ناؤ ہے بعترت رسول اللہ کی

حضرات گرامی! ہرانسان کے بیان کا انداز مختلف ہوتا ہے طرب
احمرمدیقی مسجد نبوی کو کا طب کرتے ہیں کہ

مسجد نبوی تو بی بتا کچھ سال وہ کیبا پیارا ہوگا
صحن میں آقا بیٹے ہول کے گردامحاب کا حلقہ ہوگا
برم نبوت میں صدیق بھی فاروق وعثمان وعلی بھی
چاروں یارستارے ہول کے نبج میں چاند چکتا ہوگا
اورحضرت علامہ صائم چشتی اُن لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو محابہ
کرام سے دشمنی میں حدسے زیادہ بڑھ کے ہیں۔

سرمت میں حدسے زیادہ بڑھ کے ہیں۔

آپ کہتے ہیں کہ محابہ کرام رضوان الدیکیم اجھین کے دشمنو!

کرسکو ہے کس طرح اُن سے صحابہ کو تجدا

مرد مدنی چاہد کے تاروں کا بالہ چاہیے

ہنان میں ارفع! سارے صحابہ

ہنان کا صدقہ سارے صحابہ

مهر خسن دِل آرا سادے محابہ مهر تورأ جالا سار عصابه الملاجئين سرايا سارے صحابہ ملااجمن آراء سارے صحابہ ملافيض كادريا ساري صحابه ملاتورفزانه سارمصابه مهرجان تمنا ساد ب صحابه مرحم كاؤسيله سار محابه ملاجم كاتمنا سارمصابه اصحاب محمّد کی کیا شان نرالی ہے الله على الله عليه وآله ولم في الويركومدين البريناديا المحتصرت عمر كوفاروق اعظم بناديا المكان كوذ والنورين بناديا الم حبثي كوبلال عالى بناديا\_ ملا فارى كواال اللديناديا الله بناديا ٨ الوُد جانه كوافيح الشياع بناديا\_ المكال كوموذن اول بناويا

المئة زيد بن حارث كوابن رسول بناديا\_ الملائكه بناديا الماديا المسلمان فارى كوعارف بالثديناديا الله البوذ رغفاري كوفنافي الله بتاديا میں میں میں میں استان دے دی۔ کمان اصفا صفہ کوشان دے دی۔ المحاب بدركومقام وسعويا الما المحاب أحدكوم تبدد سدديا ملاامحاب متنن كوعلمت دے دی۔ ملاامحاب رضوان كورضاد \_ عدى \_ المامحاب مهاجرين كوشفاعت دے دي۔ الماركورهت وعدى سب امحات حضور دے ہین اعلی سادے آن والے سادے شان والے اس کئے کہتا ہوں!

امحاب محد کی کیا شان نرائی ہے۔ حضرات مرامی اہمارامحابہ کے بغیرنہ تو جارا ہے اور نہ ہی گذارا ہے کیونکہ مرمحانی رحمتوں کا اشارا ہے اور الی سُنّت کا سمارا ہے۔

اصحاب محمد کی کیا شان نرائی ہے ہرعاشق صادق میں تو رنگ بلائی ہے تو اب تشریف لاتے ہیں عشق کی رسول کی بات کرنے دُنیا پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خوانی رسول جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب کہ جن کی آواز بے مثل و بے مثال ہے بلکہ با کمال ہے یہ ثنا خوان کہ جمال حافظ ظفر اقبال ہے تکریف لاتے ہیں چرے پر فورانیت لئے ہوئے نسبیت سعیدی سے مالا مال حافظ ظفر اقبال سعیدی۔

غريول كي قافقيرول كوالي

صرات گرای ! امیرول سے دوئی ہرکوئی کرلیتا ہے گرفریول اور مفلول ناوارول کے ساتھ دہمانا جدارا نبیا مکاکام ہے۔
عزیزان گرای اساری کا نبات حضور کی گئات ہے۔
ساری کا نبات حضور کی ساکھ ہے۔
ساری کا نبات حقور ہے ہا ورحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے

امريل-

حضور مليدالقلوة والتلام سب عنزياده وولت مندي

حضور صلى الله عليه وآله وملم كى حديث باك هيك كم الله تعالى في اسينتمام فزانول كى جابيال بحص عطافر مائى ميل حضور صلى التدعليه وآله وملم تاجدار كائتات بين ليكن آب غربيول

ہے محبت فرماتے ہیں۔

آپ فقیروں سے بیارفر ماتے ہیں۔ آني نادارول معيت فرمات بيل-آپ مفلسول سے محبت فرماتے ہیں۔

ساراجهان آب كا ماحمت باورآب تمام جهان كو بعيك وسية

معرت علامه صائم چشتی رحمة الشعليد كهتے بيں۔ منک جہان سارا ہو تا تیری کل وا ادرايك جدفرمات ين

تیرے در یہ خیر کیر ہے تیرے در کا صائم فقیر ہے دے بدل تو میرے نعیب کو مِلے بھیک صائم غریب کو اوراعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سے بھیک طلب کرنے والكوكس فدرجلدي بعيك ملتى بيغوركرين

منگ کا ہاتھ اُٹھے ہی داتا کی دین تھی دُوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ !

سرکار ہم گواروں میں طرز اُدب کہاں
ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بُر کی ہے
اور حفزت علامہ صائم چشنی سائل کو بھیک دینے کے لئے سرکار
مدینہ کی عطا کی بات بڑے خوبصورت اعدازے کرتے ہیں کہ۔
دُر بارِ مُصطف کی بخشش کا ہے یہ عالم
سائل کو ہیں وہ دیتے اُس کی صدا سے پہلے
اورائیک جگہاں ہے بھی اُد پر کی بات کرتے ہیں!
اورائیک جگہاں ہے بھی اُد پر کی بات کرتے ہیں!
ایسے سخی کے دَر کے صائم ہیں ہم بھکاری
دیتے ہیں جو گھا کو وہم و گماں سے پہلے

كآ تا!

اورايك جكداية مالك ومولى كى بات يُول كرت بيل-

حضرات گرامی! السان بمي قاك قليرين-المحمد ميوان بحي أقاك تقير بيل-المرجنات بحياة قاكفتيرين-﴿ فرشتے بھی آ قاکے فقیر ہیں۔ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کہتے ہیں۔ زُلف اوبدى واليل پيارى اکمیال وجه مازاغ دی دهاری موہ کئی خلقت اُس نے ساری أس دے مقلتے توری ناری أس دے ہتھ روجہ کل مخاری جگ مثلًا أس وے در دا توجر كول شكول!

رُبِ تیرا توں رُبِ وا مابی عرض فرش تے تیری شابی میرا میں مولی توں صاحب میرا میک سیرا میک سیرا میک سب جمل تیرا میرا میک سب جمل تیرا مامرشاه کہتے ہیں!

میں نقیر ہاں تیرے شہر دا میرا آمرا کوئی ہور نہیں حضرات گرامی اہم سب کودر بار مصطفے سے بی خیرات ل ربی ہے اور ہم اُن کے دُرکا صدقہ بی کھارہے ہیں ایک دو بیں ساراعالم اُس نبی مخارصلی اللہ علیہ دا اُنہ وسلم کا بھکاری ہے۔

واتا وا لَنْكُر جاری اے فیل عالم اوبدا بعکاری اے فیل عالم اوبدا بعکاری اے کوئی وَسِے تے سبی اِس دَرتوں ناں جس نوں کی خیرات ہووے ناں جس نوں کی خیرات ہووے

اس کتے کہ!

اوہدا دربار شہانہ این تے منگا کل زمانہ ایں اوراعلیٰ معزرت سرکار مدینہ کے درسے سوال کرنے اور پھراس سوال

کے جواب میں بھیک ملنے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں کرتے ہیں کہ۔

میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بهادی بین در بے بهادی بی

اورايك جكه كيتي إ

جب بم باركاهِ رسالت مي نقير بن كرعوض كزار بول محاتو بمارا

طر تو بكيا بوكا\_

انگیں کے مانتے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے منہ مانگی پائیں گے مرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے لئب وَا بیں آئیسیں بند بیں پھیلی بیں جمولیاں کینے مزے کی بھیک جڑے پاک دُر کی ہے اور مُولاناحسن رضا پر بلوی بھی اپنے شعور کی شاعری کے کمال سے مرکار کااپنے بھکاری سے قلق اور محبت کا ہونا یوں بیان کرتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پہ اُنہیں پیار پچھ اُنیا محل ہو خُود بھیک دیں اور خُود کہیں منگلتے کا جھلا ہو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آتا کی خُیرات کی بات کرتے مخرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آتا کی خُیرات کی بات کرتے

-01

ماں باپ بھی میرے تنے گذا تیرے ہی در کے میں جیری ہی خیرات کے کھڑوں پہ پلا ہوں میں جیری ہی خیرات کے کھڑوں پہ پلا ہوں حضرت علامه مائم چینی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال انداز سے ای بات کومزید کھارتے ہوئے ہوں قم طرز ہوئے کہ!

ہیں جیب آقا کی عادیمی ہیں جیب اُن کی سخادیمی مجریں چیب اُن کی سخادیمی مجریں چیلے جعولی نقیر کی مجرکہیں کہ مولا محلا کرے مول غریب صابح اُقیر کی ہوا مجھے ہے محمد کا آسرا میں ہوں اُس بنی کا گدا بنا جوطکب سے بردھ کے عطا کرے میں ہوں اُس بنی کا گدا بنا جوطکب سے بردھ کے عطا کرے

اورسید تعیم الدین مُراد آبادی رحمة الله علیه نے بروے ہی روانی سے بھر پُورانداز سے سرکار مدینہ کی شروت کا ذکر کیا!

غریبوں کی حاجت روا کرنے والے ووعالم کو رحمت عطا کرنے والے الحجم کرم ہو تعیم سید کار پر بھی کرم ہو فقیروں کو وَولت عطا کرنے والے فقیروں کو وَولت عطا کرنے والے حضرات کرامی اسرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کا اخلاق مبارک ایسا ہے کہ آپ نے بھی اپنے سائل کوئیں جیمڑ کا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شائہ کا فرمان ذیشان ہے۔

وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر ائے محبوب آپ سائل کومت جھڑکیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں! یارسول اللہ میں مومن ہوں اور آپ مومنین کے لئے روف الرحیم

س-س

بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَفِي الرَّحِيْم

كتين ا

مومن ہوں مومنوں یہ روف الرجیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لاَ شَهُر کی ہے

حضرات گرامی!

جس جس کو بھی دیکھ لیس سرکار کے درکا گدائی نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام تواکی طرف اُن کے منگوں میں انبیائے کرام بھی شامل

بيرا-

ملا يُوسف عليه السلام كوتسن ملاتو أن كاسوالي بن كر المرائموى عليدالسلام كليم بين توأن كيسوالى بن كر المكان عليدالسلام كوبادشامت ملى توأن كاسوالى بن كر الما واؤدعليدالسلام كونغمه ترتم ملاتو أن كاسوالي بن كر مرعيسى عليه السلام كوججزات مطيقوأن كاسوالي بن كر المراتوب عليدالسلام كودولت صبر كمي تو أن كاسوالي بن كر ملاشامول كوشائى ملى تو أن كاسوالى بن كر المروليول كوكرامت على تو أن كاسوالي بن كر المن أمت كوفضيات لمي تو أن كاسوالي بن كريد الملا كعيه كوعزت على تو أن كاسوالى بن كر المامتريق كومداقت على وأن كاسوالي بن كر المكا فاروق كوعد الت ملى تو أن كاسوالى بن كر المرصحاب كوعظمت لمي توأن كاسوالي بن كر المرامت كوشفاعت ملي توأن كاسوالي بن كر

الكوما عدنى ملي تو أن كاسوالي بن كر الم سورج كوروشى في تو أن كاسوالي بن كر المرا أتمه كوامامت ملي توأن كاسوالي بن كر المراول وولايت على تو أن كاسوالي بن كر المنابيون كونيوت مي تو أن كاسوالي بن كر المرسولول كورسالت على تو أن كاسوالى بن كر المراجع المربعت لمي تو أن كاسوالي بن كر ١١١٨ تصوف كوطر يقت ملي تو أن كاسوالي بن كر جه اال بئيت كوطهارت لمي تو أن كاسوالي بن كر عزيزان كرامي! المان قائے درکا سوالی ہے۔ الملامت رہے درمرے مصطفے کا زمانے کو خیرات ملی رہے گی الماتواب اى دربار رمالت من جومصطف كادربار --一年、シーランとででかか مراجومولی کاور بارے۔ -テーションランテナ مرجوعطا كرنے والے كا آستاند ہے۔ جوجمولیاں بحرفے والے سلطان کی بارگاہ طہارت ہیں جہال سے

سائل کوتمام تعتیں حاصل ہوتی ہیں اُس بارگاہ میں ہدید تعت ہیں کرنے کے لئے ملک پاکستان کے نامور ثناخوان رسول جن کی آواز کے ہم سب مشاق ہیں اور اُن کو سُننے کے لئے بے جیکن ہیں وعوت دیتا ہوں جناب محمد اعظم فریدی صاحب۔

اعظم فريدي ياكيتن كي كول ہے۔ المكاعظم فريدى سرول كابادشاه ب المحافظم فريدي سركاركا كداي المكاعظم فريدى شاخوان رسول ہے۔ مراعظم فريدى نعت يرمنى جانتاب مهراعظم فريدى تناخوان بإكستان ميس منفردمقام كاحامل ب كيونكهاس كى المحمول ميں روشى محبت رسول كى مع ہے۔ المكاس كول من الله والول كى محبت جمع بـــــ ملااس كول من فيض اوليا وكالمع بـ ملاميناخوان عضوراكرم بـــ المرازكا قاسم ي نام كے لحاظ سے محمد اعظم ہے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب ممراعظم فريدى صاحب

# ہے کعبے داکھبے محدداروضہ

حصرات گرامی ! ایک بردای خُوبصورت شعر پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب شعر مری زبان سے نکل کرآپ کے کان اور کانوں کی ساعتوں میں داخل ہونے کے بعد وہ دل میں اُتر ہے تو سب حضرات بلند آواز سے شیحان اللہ کی صدائگا کمیں گے۔

ا الرشعر ببندنه آیا توشیجان الله منت سیجیخ کا اورا کر ببند آیا توبلند آواز

سے کیا کہناہے ؟ شیحان الله-

ج میں آپ کے ول کو بناؤں گا۔ اور اگر شعر بھی پیند آیا اور آپ نے سُبحان اللہ بھی نہ کی توجان کیجئے گا کہ بیآپ کی خیانت ہو گی شِعرسنا تا ہوں پھر بلند آواز سے کہے گا سبحان اللہ۔

ہے افضل تے اعلیٰ محمد دا روضہ
ہے عرشوں وی بالا محمد دا روضہ
کیجھے رہندے سجدے چہ دل عاشقال دے
ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ
حضرات گرامی ایہ میں نے جوش میں نہیں کہاواتی حقیقت ہے کہ
ہے کعبے دا کعبہ محمد دا روضہ
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ
ہے کیجے دا کعبہ محمد دا روضہ

کعے کوشان دیے والے بہال ہیں۔ كعيكومقام وين والي يهال إلى-كعيے كودرجات عطافرمائے والے يہاں بين اس كئے كہتا ہول۔ ہے کیے وا کعبہ مخد وا روضہ اعلى حضرت الشاه احدرضا بريلوى رحمة الله عليه بحى يكارأ تحص حاجيو آؤ شبنشاه کا رُوضه ديکھو ارے کعبہ تو دیکھ کے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ب کیے دا کعبہ محمد دا روضہ سرکارے ہام ودرکی بیشان ہےکہ! ہوتی ہے خود بخود جبیں سجدے کو بیقرار کچے کا رنگ ڈھنگ بڑے یام و وَر پیل ہے توجب بأم ودركى بيشان ميتوروضداطبركامقام كياموكا لوگ کیے نول تے پیا کعبہ كردا سجدے سدا مدينے تول ہے کیے وا کعبہ محمد وا روضہ عزيزان كرامى إ كتيه كويده كرنے سے إنسان مشرك موجاتا ہے كيونكه كعبرتوا يكسمت بالسائع جب نمازى نماز يزحق بي تونيت مل بالفاظ دُمِرات مِي منظرف كعبر شريف.

المك كعيم الول كاقبله ب، مين مسلمانول كاكعبه ب-المك كعبة مى توروالا الماء مدينة مى توروالا الم المركعبة كالليم ب، مدينة كالليم ب-الملاكعيم من رحمت من من من اللعالمين م الملا كتبي من رفعت ب، تومدين من كتب كورفعت دين والا المك كعيم معظمت ب، تومدينه مل كعيد كوعظمت ديين والاب-المك كعيد من ياكيز كى بياقد يدين كعيدكو ياك كرف والاب-الاكعيداكركعيد الومركادمديند كصدقد المك كعبدا كرقبلد بين ومركا ومدين كاصدقد ارے جن کے صدقہ سے کیے کوع بت وعظمت کی اُن سے کیے کا تقابل نبيس موسكتان لئے كہتا مول\_

ہے کیے دا کوبہ مُحد دا روضہ
اگر کوئی ہے کہ تی اج کیے میں ہوتا ہے تو میں بڑے اُدب سے
سے گذارش کرتا ہوں کہ تھی ہے ج کیے میں ہوتا ہے۔
مُحد ہے کیے کود یکنا عہادت ہے۔
مُحد ہے کیے کود یکنا عہادت ہے۔
مُحد ہے کیے کا ڈیارت تو اب ہے۔
لکین ہے تو سوچ ، کہ کیے میں تج ہوتا ہے کین تج کرنے کے بعد اگر

إنسان مدينه طيبه نه جائے تواس كانج قول بى جيس موتا قوليت كى مهرتو مدينه ملکتی ہے۔

اس كئے كہتا مول!

ہے کیے وا کعیہ محمد وا روضہ حصرت خواجه عُلام فريد كوث مضن والفرمات بي-ساثول دی محری توں کعبہ شار اے کعیے وا کعبہ تے خُود مینڈا یار اے اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه فرمات بيل!

حیری چیم ہے چشہ زُم زُم وا حرى ألف تُول سدره جان ليا تیرے میں توں سمجہ قرآن لیا تیرے ور توں کعبہ جان لیا الردركعبه بالودري محى آكروضة اطهرب الروركعيه بالودر سيجى ببترروضه بالا لتحصرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليه فرمات الل-

> ے کیے دا کعبہ محد وا روضہ بمرفرماتے ہیں!

جقے میرے آتانے لائیاں نے تلیاں اوتقاوال نے قبلہ تما اللہ اللہ ہے عرشال وا كعبہ تے كيے وا قبلہ حبيل روضة مصطف الله الله ہے کیے وا کعبہ محمد وا روضہ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه یا کستان می تشریف فرمایس ج كامهينة توسركارروضة اطهركى بإدامي منظربيرتفا مجر مدين كي جانب علي قافل محر مری بے قراری کے دن آھے چیتم بیتاب بیتا بیال چیوز وے خرسے آہ و زاری کے دن آگئے

اور پھر بے قرار ہو کر کہتے ہیں۔

حاتی جو جائے کے جانب دربار نی میرے اُرمان توسیح میں مل جاتے ہیں مجھے حسرت ہی رہی سرکار کا روضہ ویکموں د کھے کر کیے کو چم کیے کا کعبہ ویکھول

ہے کیے دا کعبہ محمد دا روضہ

عزیزان کرامی قدر! اب نعت رسول کے لئے دعوت دیتا ہوں عاشق مدینہ ہم سب کے

اب معنی رسول سے معلے و وقت دیا ہوں ما مدید، مسلب معلیہ۔ معب سے معب سے معب سے معب سے معب سے معب سے معرب تناخوان واجب الاحترام جناب محمد اکرم قلندری صاحب آف لا مور۔

حضور إقدس كاسابيه

حضرات گرای اسرکار دینه سلی الله علیه وآله وسلم کی نعت شریف پر حمنا سنا لکمنا عاشقان رسول عبادت سجعت بیل کیونکه عبادت بهی آس وقت تک ممل نبیل موتی جب تک سرکار درینه سلی الله علیه وآله وسلم پر درود پاک نه پر حما جائے چنا نچه تمام لوگ عبادت میں شامل موجا کیل کیونکه دُرود پاک برخ حاجات چنا نچه تمام لوگ عبادت میں شامل موجا کیل کیونکه دُرود پاک برخ حفے کا تھم کی مفتی نے بیل دیا۔

الم درود پاک پڑھے کا تھم کی واعظ نے بیس دیا۔

الم درود پاک پڑھے کا تھم کی مولوی نے بیس دیا۔

الم درود پاک پڑھے کا تھم کی پیرنے بیس دیا۔

الم درود پاک پڑھے کا تھم کسی شیخ الحد مث نے بیس دیا۔

الم درود پاک پڑھے کا تھم کسی شیخ الحد مث نے بیس دیا۔

الم درود پاک پڑھے کا تھم کسی انسان نے بیس دیا بلکہ خُود رہ برحمان ورود پاک پڑھے کا تھم کسی انسان نے بیس دیا بلکہ خُود رہ برحمان

نے دیا ہے۔

تمام لوك باآواز بلندورود ياك بحضورامام الانبياء بيجيل

الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَارَسُولَ الله الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ الله يرُّه لُو سب درود محم عربي ت پرُهدا رب درود محم عربي ت الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ الله الطَّلُواةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُ يَا حَبِيبَ الله

عزيزان كرامى العاديث طيبهت ثابت بكرم كارمدينه كى العاديث كليبهت ثابت بكركار مدينه كلى الله عليه وآله وسلم جب وهوب بيس علت منظة تصافر آب كاسابيبي موتاتها-

آپ کا سایہ نہ ہوتا آپ کے خصائص میں سے ہاس کا نتات میں کوئی انسان ایسانہیں آیا جس کا سایہ نہ ہوئیا آتا ہے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دھوپ میں نہیں بنتا تھا آپ کے سایہ میارکہ پرعلائے بڑے لطیف نکات بیان فرمائے ہیں۔
لطیف نکات بیان فرمائے ہیں۔

جن میں ایک بیہ کہ جب خود مرکارِ مدینہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ کا سامیہ بیں توسائے کا سامیبیں ہوتا اس لئے حضور کا سامیوں ہے۔

عزيزان كرامى! اس كے متعلق بم بات كرتے بيں۔ كربمارے آقا الله كاسايا بيں۔ بمارے آقا فدا كاسايا بيں۔ بمارے آقا فدا كاسايا بيں۔

غورفرمائيس اجهال انسان موتاب وبال أس كاسابيه وتاب اكريس ايك چوك بيس وحوب بيس كمر ابون تولاز مآميراساييمي وحوب میں اُس چوک میں ہوگا اور اُس چوک کے علاوہ کہیں بھی تبیس ہوگا۔ اگر میں چلوں تو میرا ساریمبرے ساتھ چلے گالیکن وہیں رہے گا جهال مسموجود مول اورجب حضوراللدكاسابيه بين توجهال جهال غور فرما ئيس! التدبوبان وبالساياب اب فهرست كون ينائع كاكدكهال بهاودكهال نيس ب أرمه مير مع حضور كے حاضر ناظر ہوئے كه منكر و جہال جہال الله تارك وتعالى بومال ومال اللدكاسابيصوصلى الدعليدو الدوسلم بي-ملاجهال اللدوبال حضور ملاجهال اللدكي ريوبيت ملاوبال حضور كي مريوبيت . ملاجبال الله كي خدا كي \_ المروبال حضوركي مصطفائي\_ ملاجهال اللدكاذكره وبال وبال حضوركاذكر

Marfat.com

ملاجبال الشحاضر ، وبال حضور حاضر

مهرجبال اللدك خلقت ، ومال حضور كي حكومت

الله ناظر، وبال حضور ناظر -

☆

☆

الله كالمنافي عطاسه حاضرنا ظريي -

الله كا ألوبيت وبال حضور كى رحمت ہے۔

الله الله المدين

المن من من وراللديد عيم ورايل-

المراللد حضورت محداب-

الله من الله من الك ه

المان معنوراللديدالك بيل-

مرا الله معبود ہے۔

مرحضورعابديل-

الشفالق ہے۔

المرحضور كلوق بي ب

﴿ لَكِن أَسِ فَ اللَّهِ مَعْدِوبِ لَوْخُودِ مِنْ عَبِد الْمِيلِ كَيالَ ﴿ حَعْرِات كُرا فِي نَتِجِيدُ مِنَا مِولِ -

۱۳ معرات رای هجیدی بول-موند مین در این میند م

المراجونف حضوركواللد كم وه كافرومشرك م

المرجوفف حضوكوالندس جُداسمجے وہ محى كافر ومرتد ہے۔

میرا محد فدا نہیں ہے خدا سے لیکن تجدا نہیں ہے جواب اُس کا کہاں سے لاؤں جواب اُس کا بتا نہیں ہے حضور صلى الله عليه وآله وملم الله تعالى جلّ شانه عداس لئے جدا نہیں ہیں کہآب اللہ کا سامیہ ہیں اور سامیہ می ذات سے جدائیں ہوتا۔ یہاں ایک ریاعی ضرور پیش کرول کا امید ہے آب ذوق سے ساعت فرما کیں سے اس کردے آل جم یہ پخصطال لئ کردے بین دُعاوال حضور میرے يبلا لكميا محينه جو دَبّ صائمً اوہدا ہے سرناوال حضور میرے جھے بی رکھنے کردے جاوندے نے جنت زار اوہ تفاوال حضور میرے ماب آپ دا بندا کے کیوں بندا رُبِّ وا بِیَن یَرجِعاوال حضّور میرے حضوراللدكامايي بيناس لتة آب كاسابيس ب-يهال بمى علاء برى خوبصورت بات فرمات بي كركوحضور كاسابير تہیں ہے لین چونکہ رحمت بھی ایک لحاظ سے سابیہ ہے اور آب عالمین کے لخے رحت بیں آپ کی رحتوں کا سابیتمام عالمین پہے۔ ای بات کوجناب احد تدیم قامی نے بوے احسن انداز سے بیان

كياـ

لوگ کہتے ہیں کہ سابہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر یہ ہے سایہ تیرا اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے کمال کردیا أنہوں نے اس سے بھی لطیف اعداز میں بیلطیف بات اس طرح کی۔ نہیں تھا سابیہ وُجودِ حَبیب کا کیکن ميرے حبيب كا دونوں جہاں يہ سايہ ہے قائمی صاحب فرمارہے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں شائبہ كيونكه لوكول من كوئى سي بولتا بيكوئى جموث بولتا بياس من فك كي تنبائش بيكن حضرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليه چونكه ايك شاعراديب موني کے ساتھ ساتھ مفتر قرآن اور شارح حدیث بھی ہیں اس کئے انہوں نے شائبكى بات نبيس كى بلكه احاديث طيبه كمطابق جيها كه حضرت عثان عنى كى روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سابیمبارک اس کے بیس بنایا کہ آپ کے سابیم بارک برکس کا یاؤں شرآ جائے۔ اس طرح اور محى روايات عابت بالمداآب في الكال کے ساتھ اداکیا کہ۔

> نہیں تھا سایہ وُجودِ حبیب کا اِلیکن مرے حبیب کا دونوں جہاں یہ سایہ ہے

عزيزان كرامي!

حضور کا سابیدند تھا مگرآپ کی رحمتوں کا سابیتمام جہانوں پرہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک پنجابی شعر میں بیان جن

كرت بيں كه

جس دے ٹور وجود دا سامیہ دھرتی تے نال پینداس اوسے رئب دے ٹور نبی دا دوجک اُتے سامیہ اے حضرات کرامی اسامیرسول کے متعلق ایک نکتہ میں ہے کہ چونکہ حضورعلیہ السلالم نفق قطعی سے ٹورٹابت ہیں۔

الله فرما تاہے!

قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُور مَضُور مُاتِ بِيل ! مضور فرماتِ بِيل ! نوره نوره نوره مضور فرماتِ بيل ! مضور فرماتِ بيل ! اول ما خلق الله نورى

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں اور نور کا سابہ ہیں ہوتا مادیت کا سابہ ہوتا ہے حضور چونکہ مادیت سے پہلے بے لیکن بشری لباد ہے میں آئے کے باوجود آپ کی نورانیت کا خاصہ آپ کے جدد اطہر میں رکھا میا ہے اس لئے آپ کا ساریویں تھا۔

کوئی جگ بیں اُن جبیا آیا نہیں ہے کوئی رکت نے اُن سا بنایا نہیں ہے مثل کہنے والو اُن کا سابیہ تو ڈھونڈو میرے کملی والے کا سابیہ نہیں ہے میرے کملی والے کا سابیہ نہیں ہے اورایک شاعر کہتاہے!

سایہ اللہ دا جہان وجہ نبی پاک نے مرے نبی دا زمین اُتے سایہ کوئی نبیل حضرات گرامی احسن رضا بر بلوی رحمۃ اللہ علیہ بوے ہا کمال معام بین آپ نبیمی سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مہارک کے متعلق کے تا کا ذر مایا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بین آپ یک میں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ بین آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ بین آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ بین آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین اس لئے اللہ تعالیٰ بین آپ کے یکی ہونے پر دلیل کے لئے سایہ بین ا

یمی منظور نفا فقررت کو که سابید نه بخ ایسی منظور نفا فقررت کو که سابید نه بخ ایسی ایسی می میگائی مو ایسی ایسی ایسی میگائی مو اور خالد صاحب مجمی سرکار کی شان لطافت کی بات کرتے ہیں۔ سر سر سر م

تم سا تو حسیس آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سابیہ نہیں کوئی

اوردیاض بابر نے بھی کمال کردیا۔ آپ کہتے ہیں۔
دو جہال پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر
لیکن دونوں جہانوں پرسایہ ہونے کے باوجودایک چیلنج ہے!
دو جہاں پر مرے آقا کا ہے سایہ بابر
کون ہے جس نے بھلا آپ کا سایہ دیکھا
حضرات گرامی! مضمون کافی طویل ہے لیکن میں یہیں پراکتفاء
کرتے ہوئے اگلے تناخوان کودعوت دیتا ہوں۔

معراح نامه

حفرات گرای!

جناب قدى كا معروف شعركس في بين سنا مرحبا سيركى مدنى العربى الت شعرك تفعين جناب جليل بينائى في بهائت لاجواب كي آپ كى العربى التحت العربى الدربى التحت بين اور جرشعر كا نقتام پر بطور تضمين جناب قدى كا شعرصن كمال سے لاتے بين۔

حعزات گرامی! معران کی دات ہے۔ خوشیوں کی بات ہے۔ مارے لیوں پر ٹناواتو صیف کی سوغات ہے۔ ہمارے لیوں پر ٹناواتو صیف کی سوغات ہے۔

جليل مينائي كيتي بير-

اللہ اللہ عجب اتوار ہیں معراج کی رات تور افشاں دَر و دبوار ہیں معراج کی رات وسل مجب کے آثار ہیں معراج کی رات مسل مجب کے آثار ہیں معراج کی رات کھلنے کو پردہ انرار ہیں معراج کی رات جلوے رحمت کے شمودار ہیں معراج کی رات ملک اِس طرح شمر بار ہیں معراج کی رات ملک اِس طرح شمر بار ہیں معراج کی رات مرحبا سیتر کی گئی مدنی العُرکی

مُرحا آج قدم رنجہ وہ فرماتے ہیں قدسیوں کا وہ عالم کہ ربجھے جاتے ہیں ول بیتاب کو قابُو میں نہیں پاتے ہیں آمر شاہ کے چہے آئیں تربیات ہیں آمر شاہ کے چہے آئیں تربیات ہیں ایک سے آبی ہی کہتا ہے حضور آتے ہیں مُرخا سیّر کی مُرفی العُربی مُرخا سیّر کی مُرفی العُربی مُرفی العُربی مُرفی العُربی مُرفیا سیّر کی مُرفی العُربی

جریل آتے ہیں لینے کو بیہ رُتبہ ویکھو عرش سے آمے ہے جانا میہ اِدادہ ویکھو

سر اقدس پہ ہے کیا باٹکا عمامہ دیکھو حق نم آن نما آنکھوں بیس کا ذائع کا سرمہ دیکھو آو اِس خسن مُختم کا تماشا دیکھو پڑھ کے بید منطلع پڑھو جب زخ زیبا دیکھو مرحبا سیتر کئی مدنی العربی

اس سواری کی عجب شان ہے آسے صلّی علیٰ دہنے یا ہیں نظر آتا ہے فرشتوں کا پرا تارول میں چاند سے روشن ہیں جناب والا میں چاند سے روشن ہیں جناب والا میں ایوان وئی ، اختر کرج طلا میں سوار مدنی صدر جانشین بطی اسے بقربان تو مد جان و دل دیدہ یا کرخیا سیّد کی مدکن العرری

وَرد مندانِ محبّت كا مسيحا بين يمى اس ثنا كے لئے تئے پُوچھو تو زيبا بين يمى مرحبا سيد كئ مدنى العربي

ایکی بیار کو داروئے شفا دیتے ہیں کی گری ہوئی باتوں کو بنا دیتے ہیں راہ بھولے ہوؤں کو راہ بنا دیتے ہیں راہ بھولے ہوؤں کو راہ بنا دیتے ہیں اللہ سے بندوں کو ملا دیتے ہیں گرد پھر پھر کے یہ مشاق صدا دیتے ہیں مرحبا سیّد کی مدنی العربی مرحبا سیّد کی مدنی العربی

د کیے کر مسجر اتعلیٰ کو جو سرکار بدھے پیشوائی کے لئے چُرخ کے تصار بدھے انبیاء تنے جو دہاں طالب دیدار بدھے کیا نبی کیا ملک و تورسب اِک ہار بدھے سب سے جلع ہوئے اجمدِ مخار بدھے اس طرح کہتے زیارت کے طلب کار بدھے مرحیا سیّد کی مدنی العربی مرحیا سیّد کی مدنی العربی

آسانوں سے گذر کر وہ المم جریل پہنچ برمدرہ پہ جو تھا خاص مقام جریل بجر میل بجر دیا بادہ مقصود سے جام جریل بجر میل آپ کے نام سے روش ہوا نام جریل وال سے آگے جو بردھے لے کے سلام جریل قا بھی شاہ سے آس وقت کلام جریل مقا بھی شاہ سے آس وقت کلام جریل مرحبا سیّد کی مدنی العربی

آپ تنہا ہوئے رائی سوئے عرش اعظم عرش نے فخر کیا بیم کے حضرت کے قدم اس جگہ ہوتے ہے منعموں ہیم اس جگہ ہوتے ہے منعموں ہیم آ قریب آ کہ بدے دیر سے مشاق بیں ہم تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوش کرم تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوش کرم دیکھ کہتے ہیں تیری شان میں کیا لوئے و تکلم مرحیا سید کی مدنی العربی

آ قریب آ کہ کریں موردِ رحمت تنجمکو آ قریب آ کہ مِلے قرب کا خُلَفَت تُجمکو

آج دکھلائیں سے ہم طور وحدت تجھکو آج پہنائیں سے ہم تاج شفاعت تجھکو دیکھو لائی ہے کہاں تیری عبت تجھکو دیکھو لائی ہے کہاں تیری عبت تجھکو عرش اعظم بھی ہید دیتا ہے بشارت تجھکو مرحبا سید کی مدنی العربی

حضرات كرامي !

یہ وہ جا ہے کہ رسائی سے گماں قامِر ہے فہم عاجز ہے یہاں عُقلِ بشر فاتِر ہے وہی منظور ہے اس وقت وہی ناظر ہے وہی شاہِر وہی مشہود عجب یہ بر ہے کوئی اس راز نہائی کا کہاں ماہِر ہے فہوب موقع پہ مجر زیر لیب شاعِر ہے فہوب موقع پہ مجر زیر لیب شاعِر ہے مرحبا سیّدِ کی مدنی العربی

اب ہے ہے عرض حضور شر والا القاب ہے جلیل آپ کی فرقت میں نہائت ہے تاب مند کی فاک میں مجور کی مٹی ہے خراب مند کی فاک میں مجور کی مٹی ہے خراب شربت ومل سے کر دیجئے اس کو سراب

حشر میں خاص ہو اِس پر نظر لکف جناب شعر فدی کا وہ پڑھتا ہلے ہمراہ رکاب مرحبا سید کی مدنی العربی

بإدرسول

حفرات گرای ! حفوراقد س سلی الله علید آلہ وسلم کی یاد پاک ہر عاشق کے سینے کی سجادت ہے جوبھی سچا مسلمان ہے اُس کا سینہ یا دِرسول ہے معمور ہے اور ہر گھڑی حضور کو یا دکرتے رہنا تیجے مسلمان کا طریق ہے۔ ہماراعقیدہ ہے کہ دُوں توجیم سے جُدا ہوسکتی ہے گریا دِرسول بھی ہم سے جُدا نہیں ہوسکتی اس لئے شاعر نے کہا۔
جم سے جُدا نہیں ہوسکتی اس لئے شاعر نے کہا۔
قبر میں بھی مُصطف کے گیت گاتے جا کیں گے حضرات گرای ! حضور کی یادکا ہر ہر گھڑی اپنے دل و زبان پہ حضرات گرای ! حضور کی یادکا ہر ہر گھڑی اپنے دل و زبان پہ سے کے کہا۔

المين بهم مسور كوخلوت مين مجى يادكرتے بيں۔ المين بهم مسور كوجلوت ميں مجى يادكرتے بيں۔ المين بهم مسور موجوفل مجى يادكرتے بيں۔ المين بهم مسور كو عالم تنهائى ميں مجى يادكرتے بيں۔ المين بهم حسور كوعالم تنهائى ميں مجى يادكرتے بيں۔ المين بهم حسور كوعالم تنهائى ميں مجى يادكرتے بيں۔

ہے ہم صفور کوشام بھی یادکرتے ہیں۔
ہے ہم صفور کو تخلیہ میں یادکرتے ہیں۔
ہے ہم حضور کو اجتماع میں یادکرتے ہیں۔
ہے ہم حضور کو اجتماع میں یادکرتے ہیں۔
ہے ہم حضور کو ہر گھڑی یادکرتے ہیں۔
ہے ہم حضور کو ہر ساعت میں یادکرتے ہیں۔
ہے ہم حضور کو ہر وقت یادکرتے ہیں۔
ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کاروبار بھی کیا جائے تو بھی حضور کی یادکو
دل سے جُدانہ کیا جائے۔

شاعركبتابي!

نالے چوہ کیاں نالے ہوئی کٹال
میرا چوہ محوں محوں کوں کردا اے
دل میرا او کوں ٹوں کردا اے
ہوں میرا او کوں ٹوں کردا اے
ہوتھ کار ولے دل یار ولے
ہوجم حضورکواس لئے یادکرتے ہیں کہان کی یادہماراسماراہے۔
حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ تعت شریف کامطلع کھتے ہیں

! 2

جب سے نمی کی یاد کو دل میں با لیا میں میا لیا میں میا لیا مین میر الیا میں سے دامن میرالیا میں سے دامن میرالیا

اور پنجائي نعت كامطلع اس اعداز ميس لكميت بين كه! مملی والے میں مدیتے تیری یاد توں آکے جو بیقرارال دے کم آگئی ألى باغ مدينہ چوں أتمى مهك كتيال وكميال لاجارال دے كم آمئى حفرات گرای ! المحضوركي بإداماراسهاراه ملاحضور کی یاد ہمارا چین ہے۔ مرحضوركى بإدادا الوري ملاحضور كى ياد جارامرور ب المحضوركى بإداماراسوز ہے۔ ملاحضور کی ما دہارا گداز ہے۔ مد حضور کی یادجاری بهار ہے۔ المرحضورك بإدبادول كامرداري یاد رسول ہمارے میں ہے یاد رسول مارے آگئن میں ہے یاد رسول عاری جان ونن عس ہے یاد رسول مارے مکشن میں ہے

حضرات گرامی احضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیہ کھتے ہیں ا جُھے خُوف کیا ہے جہان کا وہ ہڑارظکم و جفا کرے تیری یاد ہے مری زندگی بڑی یاد کو نہ جُدا کرے اس لئے کہ یادرسول ہمیں نجات وہی ہے دنیا کے عذاب سے اور رب کے عما ہے۔

الما إدرسول ونيا كى يادم كرتى ہے۔ الماورسول راه بدايت عطاكرتى ب-الما إرسول قلب كوتورعطا كرتى ہے۔ الما يادرسول من كومر ورعطا كرتى ہے۔ جےمعطفے کی یادر ہے است باقی باعمی بعول جاتی ہے معزت علامہ مائم چشتی رجمة الله عليه في ال لئے بيشعركها كه! یاک یاد مجن دی ره کی سب یاتی گلال تعلیال نے جس دن دیاں انھیاں لگ محیال أس دن ديال الحيال كمليال سنة حعزات کرای ! المراحضوركى بإداعان كى علامت ي-المرحضورك بإدرت كاعنايت ب-

المد حضور كى ياداسلام كى شبادت ہے۔ المرحضور كى يادز بان كى تلاوت ہے۔ المحضور كى ياد باعث شفاعت ہے۔ ملاحضور کی یا دنیول کی سنت ہے۔ عزيزان كرامي قدر! نیازی ماحبُ اس کے قرماتے ہیں کہ! یاد نی کانکشن میکا میکا رہتا ہے كونك إ المرياد في سنول كاوظيفه ب-الماء في رسول ك غلامول كالمريقد الم المادى عاشقان رسول كاسليقه الملاياد في ير ملويول كا قريد ہے۔ حعرات كرامي احضورا فدس ملى الله عليه وآله وملم كى يادم بارك بر إنسان كدل ودماغ اورزيان يرجاري ب-حضرات کرامی ایادرسول کا اثر انسان کے ٹورے وجود پر ہوتا

المكر بادرسول د ماغ عن مون بن كرريتى ہے۔ الله بادرسول المحمول عن آنسوكال كى روانى بن كرريتى ہے۔

ہ یا دِرسول زبان پر ذکر بئن کر دہتی ہے۔ ہ یا دِرسول دل میں غم رسول بن کر دہتی ہے۔ ہ یا دِرسول تن میں عبت بن کر دہتی ہے۔ ہ یا دِرسول مَن میں عبشق کی علامت بن کر دہتی ہے۔ جب بھی یا دمصطفے کی بات دل سے زبان پر آئے تو اس کے ساتھ ہ جب بھی یا دمصطفے کی بات دل سے زبان پر آئے تو اس کے ساتھ ہ بہ بھی اشکوں کا سیلاب لے کر شامل ہوجاتی ہیں اور پھر یہ حالت ہوتی

> آنسوؤں کی بن ممی لڑی مصطفے کی یاد ہمی

حضرات محرم!

﴿ الرِ مُصطف آ مُحوں کو آ نسووں کے سین جوا ہرعطا کرتی ہے۔

﴿ الرَ مُصطف انسان کے باطن میں اُجالا کرتی ہے۔

﴿ الرَ مُصطف خُروں کا مراوا کرتی ہے۔

﴿ الرَ مُصطف انسان کا سنجالا کرتی ہے۔

﴿ الرَ مُصطف کُروں کو سنوارتی ہے۔

﴿ الرَ مُصطف کُروں کو سنوارتی ہے۔

الرَ مُحوب ہے مگر بار سنور جاتے ہیں

الرَ کہ وب سے مگر بار سنور جاتے ہیں

الرَ کہ اُجا کی تو دِل خُود ہی رَکمر جاتے ہیں

الرَ کہ اُجا کی تو دِل خُود ہی رَکمر جاتے ہیں

حضرات گرامی!
ہرعاشق رسول بھی کہتا ہے!
ہرخادم رسول زبان سے بھی الفاظ ادا کرتا ہے۔
کراے کملی والے۔
واقعی کے چبرے والے۔
واقعی کے چبرے والے۔
والمیل کی زلفوں والے آتا۔

ڈکر سے تیرے من کی برم سجاتے ہیں یادوں کی خوشیو سے دل بہلاتے ہیں اور جارا ہے میں اور جارا ہے میں اور جارا ہے میں اور جارا ہے تقیدہ ہے بلکہ ایمان ہے کہ اپنے آقاکی یادمبارک پر جر چیز کو قربان کر سکتے ہیں گریادِ مصطفے کو بھی خود سے جدا نیس کر سکتے۔

كونكه!

الم او مصطفے عین ایمان ہے۔
الم او مصطفے عمر آن ہے۔
الم او مصطفے ہم قرآن ہے۔
الم او مصطفے ہم ارک جمہان ہے۔
الم او مصطفے پر ہماری جان محی قربان ہے۔
جند جان توں وار دیاں سرکار دی یاد اُتوں
وکھ درد زمانے دے اوہ دی یاد نے ٹالے نے
حضرات گرامی! حضرت علاّمہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اُس شخص

کو ناطب کرتے ہیں جو سرکار بطی کی یاد میں شامل بی ہیں ہوتا آپ اُس سے فرماتے ہیں کہ اسے میں میں یادرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیپ جلا کر تو دیکھو۔

آ قائے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی یادا طبر میں دوآنسو بہا کر دیکھوکہ تم پرکیسا کرم ہوتا ہے۔

> اکھیّاں دا دروازہ ڈھوکے وکھے ہے سیکی پاک ہی دی یاد چہ روکے وکھے تے سیک شنڈ اکھیّاں نوں پینی سینہ مخر جاناں اور پھرتم کیو سے کہ آتا۔

تیری یاد جب سے مجھے مل کی ہے

یری زندگی کی کلی کمل کی ہے

تیری یاد رنگ اب دِکھلا رہی ہے

تیری یاک صورت نظر آرہی ہے

حضرات گرای اجوض بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے

تواس کواللہ یاد کرتا ہے اُس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خُود یاد

فرما تے ہیں اس لئے جمیں چاہیے کہ ہم ہر گھڑی آ قاکو یاد کریں۔

ہم ہر ساعت آ قاکو یاد کریں۔

ہم ہر ساعت آ قاکو یاد کریں۔

اوراس عقیدے کے ساتھ کریں کہ خضور کی یا دہی ہماراس ماہیہ۔ ہے۔
حضر علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

یارسول اللہ
یا حبیرے آقا
اے میرے مولا

تیری یاد ہے من کا چین پیا
تیری یاد میں بُرسیں نین پیا
تیری یاد کے صدقے جان و چگر
تیری یاد کے صدقے جان مربایا
تیری یاد نے کام بنایا
عزیزان گرای اہاری زندگی کا طریق کبی ہے کہ ہم ہر کھا ہے ا

ان کی یادخوشبووں کی اندہ۔
ان کی یادطہارت کی اندہ۔
ان کی یادطہارت کی اندہ۔
ان کی یادرامت کی اندہ۔
ان کی یادامالت کی اندہ۔
ان کی یادرقعت عطا کرتی ہے۔

ان کی یادطلعت عطاکرتی ہے۔ ان کی برم جو تفلیس سجاتے ہیں۔ ان ہم جو میلادمناتے ہیں۔

اِن محافل اورمیلا دیا کا انعقاد صرف ایک ہی کام کے لئے کرتے میں اور وہ کام یا دِمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

عافل پاک میں حضور ملی اللہ علیہ دا کہ وہلم کے عاشقان اپنے من کو اُجا کے عاشقان اپنے من کو اُجا لئے ہے افران کی محفل بھی یاد اُجا لئے سے لئے محافل بھی باد منصطفا صلی اللہ علیہ دا کہ وہلم کے لئے سجائی می ہے۔

حضرات گرامی الی یا درسول کی بخی سجائی محفل یاک میں تاجدارِ مدینه ملی الله علیہ وآلہ وسلم میں مدین نعت رسول پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب مجموعلی چشتی صاحب۔

نعت ہوتی ہے

حضرات گرام یا آج کی اِس محفل پاک میں نعت گوشعرائے کرام بھی مو بوو ہیں نعت شریف لکھنا قسمت والوں بی کونصیب ہوتا ہے اور وہی شاعر لکھنا قسمت والوں بی کونصیب ہوتا ہے اور وہی شاعر لکھنا ہے جس کواس اُمرِ مُخبرک کے لئے جن لیا جا تا ہے بیتمام با تیں شعرائے کرام کی نذر کرتا ہوں اور بیا بھی اِلتماس کرتا ہوں اگر بات تھیک نہ ہوتو بتا دیں اور اگر تھیک ہوتو بیا جھی شیمان اللہ کی صدا دینے والوں میں

شامل ہوجا ئیں۔

الملا نعت رسول لكعنے كے لئے قلب كى طبارت بونى جا ہے۔ المانعت رسول لكف كے فيمن ياك وصاف مونا جا ہے۔ ملانعت رسول لكف كے لئے خيالات اعلى مونے جا ہيں۔ المانعت رسول لكف في التحريين تقدّن مونا جا ہے۔ المانعت رسول لكعنے كے الفاظ من رواني مونى جاہے۔ المانعت رسول لكين كے لئے جذبہ عشق كامل مونا جاہے۔ المانعت رسول لكف كے لئے سوج میں محبت ہونی جا ہے۔ الملا نعت رسول لكف كے لئے دل ميں عقيدت مونى جا ہيے۔ ملا نعت رسول لكعنے كے لئے من ميں أجالا مونا جا ہے۔ ملانعت رسول لکھنے کے لئے ذہن میں قرار اور دِل میں عشق کی بيقراري موني جايي

ہلانعت رسول کھنے کے لئے عشق وعبت اور پیار واُلفت کا ہونا ملانعت رسول کھنے کے لئے عشق وعبت اور پیار واُلفت کا ہونا ضروری ہے تب کہیں جا کرانسان نعت شریف کھنے میں فن سے عبت اور جذبہ کامل حضرات گرامی ! نعت شریف کھنے میں فن سے عبت اور جذبہ کامل کی ضرورت ہوتی ہے جب جذبہ کامل آ جائے تو انسان فن کی بلندیوں پر پہنے جاتا ہے اعلی حضرت احدر منا خال فاصل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے

حوالہ جلے اپنے دُور کے سب سے بڑے شاعر نہیں تنے عِلم العروض اور استعارالٰی بے کرال کوشکل مستعمل دینے والے ماہر ترین شعرا موجود تنے جن کی زمینوں پراعلی حضرت نے بھی لکھالیکن اعلی حضرت اُن سب سے بلند مقام پر کیسے گئے اُن کون کوئلم العروض کے ماہرین کو بھی تشلیم کیوں کرنا پرااس لئے کہ اُن میں جذبہ کائل تھا۔

-04

جُنُونِ نَعَت جُوال ہو تو نَعَت ہوتی ہے فُدا کی حمد ہیاں ہو تو نَعت ہوتی ہے گذاری شب ہو درُددول میں اور سلامول میں سے کہ اوال ہو تو نَعت ہوتی ہے سحر کی بُول بی ادال ہو تو نَعَت ہوتی ہے نعت کھنے کا مزاتب ہے کہ جب انسان اپنی عام زندگی میں بھی اپنی یا دول کا محور حضور سرور کا تنات سلی اللہ طبیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بنا ہے۔ ہر ہر گھڑی آ قائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادِ با برکت میں بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکرہ ہوتو آ تھول بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ تھول بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ تھول کی برسات جاری ہوجائے اور ذُبان پر حضور کے حسن و جمال کی

مر حضور کے خصائی کی بات ہو م حضور ک فضائل کی بات ہو المحضور ك شأل كى بات مو المحصور كرداركى بات مو مهر حضور کی گفتار کی بات ہو الاحفور کے انوار کی بات ہو ملاحضور کے خلق کی بات ہو ملاحضورے بیاری بات ہو المحضور كفائل كى بات مو الملاحضور كاخلاق كى بات مو ملاحضور کے نقدس کی بات ہو ملاحضور كى رحمت كى يات مو ملاحضور كي شجاعت كي بات بو ملاحضور كي نيوت كي بات مو مهر حضور کی رسالت کی بات ہو ملاحضور كمقام محبوبيت كى بات مو الملاحنور كمنعب فتفاعت كي بات بو

مرد حضور کے مقام محمود کی بات ہو مرحضور کی جلوہ مری کی بات ہو

جلاحضور کے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوکرا پینے فلاموں کے تزیمہ اکمل کرنے کی بات ہو۔

الملاحضور كي سخاكي بات مو

حضور كي عُطاكى بات بواور مجربيه معامله بوكه تيراجلوه تظريس سايا بوا ہے اور آ ب کا ذکر مقدس زبان کا وظیفہ بن جائے تو نعت ہوتی ہے۔ نی کی صورت و سیرت کا جانفزا رقضه یتا جو ورد زبال ہو تو نعت ہوتی ہے جمال گنید خصری کے وقت آے صابح طبع کیے نیند مرال ہو تو نعت ہوتی ہے حصرات كرامي ! اب دحوت كلام تحت اللفظ ديمًا مول كمك یا کتان کے مای تازنعت کوشاعرجن کا کلام برنعت خوان کی زبان پرروال بخوشبو يحصرت علامه مائم چشتى شاعرا بل سنت خوشبو ي صائم كدائے صائم شاكر دمائم جناب تحريبين اجمل چشتى كه جن كوحضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه نے اسے رتک ميں رتكا مواہے جب بيكام پيش كرتے ہیں تو سامعین بے خُور ہوجاتے ہیں تشریف لاتے ہیں جناب محدیثین اجمل

صاحب

حضرات گرامی احضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں مدینہ یا د جو آیا تو آنکھ نجر آئی مدینہ یا د جو آیا تو آنکھ نجر آئی نئی سی آنکہ میں آئی تو نعت ہوتی سی می شعرساعت فرمائے!

جگر کے سوز سے آ ہوں کے جب کتائش میں کی نہ آنے تھی بائی تو نعت ہوتی مئی میں کی نہ آنے تھی بائی تو نعت ہوتی مئی معترت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں

کہ!

متمی رات روکے گذاری مگر منبع کو بھی مبا پیام نہ لائی تو نعت ہوتی مئی حضرات گرامی اس لئے کہ نعت روکیفیتوں میں ہوتی ہے۔ شہرا:۔ ہجرکا حال ہو۔

نمبراني إدصال مو

حضرت علاّ مرصائم چشتی رحمة الله علیه جب مقام ہجر میں نعت کھے
جی اور میں آجی ہوتی جی اس میں سوز وگداز کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جس
میں محب اپنے محبوب کے فراق میں تربیا ہے اور پھر جب محبوب کی قربت
عاصل ہوتواس وقت نعت شریف کا انداز مختلف ہوتا ہے۔
میر حال دواشعار پیش کر کے ایکے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔
میر حال دواشعار پیش کر کے ایکے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔

ماحب

حضرات گرامی اجمیل چشتی ایک پخشام کار ہیں بالخصوص پنجابی کھیے ہیں ہے مثال ہیں ان کا کلام سارے پاکستان کے ثنا خوان اور قوال حضرات نے قوالی کے اعداز میں پڑھا ہے اُستاد تُعرب فتح علی خال صاحب نے اُن کے لئے ہوئے کافی کلام پیش کے اور داد تحسین حاصل کی تواب میں بلاتا خیروعوت کلام دیتا ہوں فیکس آباد کی پیچان مخفل کی جان اور ہمارے لئے سوز کا سامان جناب محرجیل چشتی صاحب آپ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اُن شاگر دوں میں شامل ہیں جن کا بہت زیادہ عرصہ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اُن شاگر دوں میں شامل ہیں جن کا بہت زیادہ عرصہ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گذرا ہے جناب محرجیل چشتی علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گذرا ہے جناب محرجیل چشتی

عزيزان كرامي فقد إنعنت كيموضوعات بزارول كي تعداد مي

الل-

نعت کے موضوعات کالغین بی جیس کیا جاسکا حضوری جس اُواکی

بات كرين وه نعت بى موتى ہے حضرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليه كہتے بيں۔

آپ کی جس مجھی اوا کی بات کی نعت كا عُنوان صائم بن عميا اورايك جكدارشادفرمات بي ! رجس کی نعت یاک سب قرآن ہے نعت کو صائم ہے اس سرکار کا اورنعت کی روشی کی بات کرتے ہیں کہ! میرے سینے میں ہے روشی نعت کی وِل کو مِلتی ربی تازگی نُعت کی یاک قرآن کا ہر ورق نعت ہے بات ہر سُفر میں ہے تھی نعت کی رشعر میرے جو ہیں نے اُڑ نے اُڑ ساری برکت ہے ہیہ خمد کی تعت کی سُر خمیدُه منی بر ایک بسنف سخن ہات طقہ میں تھی جب چلی نعت کی جب عَطا لُعَت ہے اُن کے در سے ہوگی ساتھ لڈت مجی مجھ کو ملی نعت کی

نعُت بی کے لئے زندگی وقف ہے
اور مَرَهُون ہے زِندگی نعَت کی
اور مَرَهُون ہے زِندگی نعَت کی
نعَش دِل ہے مدینہ تھا صابح ہوا
سطر جب بھی ہے کوئی کِلھی نعُت کی
حضرات گرامی !اُبنعت گوشاعرشا گردِحفرت علّامہ صابح پیشتی
رحمۃ اللّہ علیہ جناب مجرمتعمود مدنی صاحب کودعوت کلام دیتا ہوں۔

جناب محر منفسود مدنی کوفنافی العظامه صائم چشتی رحمة الله علیه کها جائه الله علیه کها جائه موگا کیونکه محر منفسود مدنی علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کے وہ مونهار شاگرد ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحقیق کا کام بھی کیا اور خوب کیا ہے ان کی بے شار تصانیف علاوقار کین سے داد تحسین کے مامل کرچکی ہیں۔

محر مقعود مدنی شاعر مجی بین، ادیب مجی بین، خطیب مجی بین، عالم بھی بین ، مختق مجی بین ، علیم بین ، طبیب مجی بین بیر بیر بھی بین اور محبوب المستند اور محت الملید بین تشریف لاتے بین شاعر اسلام میلغ اسلام فات خارجیت جناب محرمقعود مدنی صاحب

> حضرات گرای امحد متعبود مدنی کلیستے ہیں۔ تاروں کی ضیا پائی محبوب کی جعفل میں ہر غم کی دوا پائی محبوب کی مجفل میں

مجمک مجمک کے فرشتے بھی خُود و یکھنے آتے ہیں میں محسن سے رعنائی محبوب کی محبفل میں تواس بھی سجائی محفل میں ملک پاکستان کے معروف شاعر جناب سید ناصر شاہ صاحب کی خدمت میں اِنتماس کرتا ہوں۔

حضرات گرامی اسیدنا صرشاہ صاحب کے کیصے ہوئے لا تعداد کلام سارے پاکستان میں مُعروف ہیں اور ہر مخفل میں آپ کی کھی ہوئی لعیں پر می جاتی ہیں آپ بے مثال خطیب اور بے نظیر شاعر ہیں آپ کے انداز میں مزاج بھی ہے اور شین عقیدت کی جاشن بھی ہے۔

عزيزان كراى إسيّد ناصر شاه مجى حضرت علامه صائم چشى رحمة الله عليه كابتدائى شاكردان من شال بين اورآب نه مى اكتساب فيض حضرت علامه مائم چشى رحمة الله عليه سے ماصل كيا ہے تو تشريف لاتے بين عاصرت علامه مائم چشى رحمة الله عليه سے ماصل كيا ہے تو تشريف لاتے بين پاكتان كے معب اول كے نعت كوشاعر جناب سيّد ناصر شيين شاه صاحب چشى دامت بركاتم العاليه

حعرات كراي!

اب کلام شاعر بربان شاعر کیلئے ایک نہائت ہی منجھے ہوئے شاعر کو دوت دیتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا کواہ ہے آپ پیر کامل بھی جوت دیتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا کواہ ہے آپ بیر کامل بھی جیں اور سیّد عالی وقار بھی جی جی جو بھی آپ کے دام من کرم جی آ یا تحب رسول و آل رسول بن می بالا تا خیر تشریف لاتے جی حضرت پیرسیّد ابونصر محمد رباض

شاه صاحب مدظِل العالى\_

#### ب نعت بدعت بیں

حضرات کرامی ! آج لوگ کہتے ہیں کہ نعُت شریف بِدعت ہے ہیہ منیوں نے کام بدعت شروع کی ہے۔

عزيزان كرامى قدر انعنت شريف بدعت نبيس به بلكه نعت شريف فعت شريف فعت كريف فعت شريف فعت كريف فعت شريف فعت كويد عت كميني واللي فود بدع مين بيل -

انہوں نے اپنی سینکڑوں بدعات إیجاد کی بیں انہیں مرف نعت شریف سے عدادت ہے اور بینداوت کا مند بولٹا فہوت ہے کہ نعت شریف ہرعت ہے۔

عزیزان گرامی انعت شریف خوده سوسال پہلے سے کمعی جارہی ہے ابھی عفور علیہ السلام کا بچین مبارک تھا کہ جب آپ کی نفت کمعی گئی۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نفت کمعی اور جب تک نفت شریف لوگ کھتے ہیں گے اُس کا تواب بھی جناب سیّرنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا اُن کے بعد بے شارسی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا اُن کے بعد بے شارسی ایکرام رضوان اللہ علیمی اجھین نے نعین نے نعین نے نعین کھیں۔

حضرت ابوطالب نے بعثت کے بعد نعت شریف کمی تو اس میں و اس میں و بن محری ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور میدنعت بھی آپ کے ایمان کی

دلیل ہے۔

آپ فرماتے ہیں!

عدوضت دیسندا لامسحسالة انسه مسن خیسرا دیسان البسریة دیسند مسن خیسرا دیسان البسریة دیسند اور تو یقیقا دُنیا کے اور تو یقیقا دُنیا کے

أويان مل مجترين وين --

اور حضرت امیر حمزه رضی الله عند نے نُعْتیدا شعار کیمے جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہول۔

واحدد مسطفے فیت مطاعاً
فالا تسفنسوه بسالقول العنیف
اوراج بم من برگزیده بین جن کی اطاعت کی
جاتی ہے لہذاتم ان کے سامنے ناملائم لفظ بھی مندسے
مائی ہے لہذاتم ان کے سامنے ناملائم لفظ بھی مندسے
مثالانا۔

عمر سول حضرت عماس منى الله عنه نعتبه تعبيره لكفته بين جس كا ايك شعرية مي هي-

وانست لسمسا ولسات المسرقست الارض وطسنساء ت بسورك الافسق اورجب آب بيدا موسئة وثمن چك ألمى اورآفاق

آسان آپ کے آور سے روش ہو گئے۔ حضرت سیّدۃ النساءُ العالمین حضرت فاطِمۃ الرّبرا سلام الله علیبا اپنے والد کرامی اور خاتم الانبیاء ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان وعظمت میں فرماتی ہیں جس میں مرشیہ اور ہجر میاشعار ہیں۔

انداز قطعات بقابت

حضرات گرای ابات سرکاردوعالم کے ذکری ہو۔

اللہ بات سرکاردوعالم کے شن کی ہو۔

اللہ بات سرکاردوعالم کے کردار کی ہو۔

اللہ بات سرکاردوعالم کے اُنعال کی ہو۔

اللہ بات سرکاردوعالم کے اُنوار کی ہو۔

ادر بات سرکاردوعالم کے دُر بار کی ہو۔

ادر بات سرکار کی ہو تو بات کرنے والے کی بات بن جاتی ہے تی جاتی ہے۔

ادر بات سرکار کی ہو تو بات کرنے والے کی بات بن جاتی ہے۔

بن جاتی ہے۔

اُن کے دَریار پہ جاد تو مِنادہ خُود کو اُن کے دَریار پہ تو موت بھی مرجاتی ہے جس طرح کھل میں خُوشیو ہے اُترتی ماتم بات سرکار کی اُیوں دل میں اُتر جاتی ہے بات سرکار کی اُیوں دل میں اُتر جاتی ہے

حضور انور صلى الله عليه وآله وسلم أول الخلق بين حضور صلى الله عليه وآله وسلم خُود فرمات بين -

اُوّل مَا حَلَق اللّه نُودِی
عزیزانِ کرای اِحمُوراکرم ملّی الله علیه وآله وسلّم کا تورسب سے
پہلے بنایا کمیا حضور ملی الله علیه وآله وسلم بعداً زخدا سب سے اول ہیں۔
الله خالق ہوئے ہیں اول ہے اور حضور بننے ہیں اول ہیں۔
الله حقیقت ہیں اول ہے حضور خلقت ہیں اول ہیں۔
الله حقیقت ہیں اول ہے حضور خلقت ہیں اول ہیں۔
الله معبود واله ہوئے ہیں اول ہیں حضور عبد و عابد ہوئے ہیں اول

بل-

والنهابية بين-

آپ آول ہیں تو آ خرجی ہیں آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ کاراز مجی ہیں حضرت علامہ صائم چشتی بیان کرتے ہیں۔

ایک ادنی سا برے محبوب کا اعجاز ہے ایک ادنی سا برے محبوب کا اعجاز ہے جو کھلا نہ کھل سکے می طلق پر محشر تلک برت دوعالم کا میرا مصطفے وہ زاز ہے ختم اُن پر سلملہ صائم نبوت کا ہوا اُن ہے می ختن نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نے نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کی حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کی حق نبوت کا کیا آغاز ہے اُن سے می حق نبوت کی حق نبوت کی حق نبوت کی حق نبوت کا کیا آغاز ہے کی حق نبوت کی حق نبو

حضور فرماتے ہیں! میں اُس وفت بھی نبی تھا جب آ دم علیہ السّلام منّی او ریانی کے درمیان تصاور پھر فرمایا۔

> اَنَا مُحَاتِهِمِ الْبِيبِينَ مِين بَين بَوْت كَا عَامَ مِهول مِير \_ يبعد كو فَى نِي بَين آئے گا۔ Marfat.com

ختم أن پر سلسلہ صائم نبوت كا بُوا ان سے بى حق نے نبوت كاكيا آغاز ہے خلق اول اور خاتم البيين صلى الله عليه وآله وسلم كے دربار ميں ہدية ملام كے لئے تشريف لاتے بيں بوے بى مُترِثم انداز ميں پر صنے والے جناب محد صنين چشتى صاحب۔

حفرات گرامی البعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں تو ٹور کیسے اگر کُور ہیں تو بشر کیسے ریمسئلہ مجھ میں نہیں آتا۔

ارُے اگر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی محبّت دل میں بسالوتمام مسائل حل موجا نمیں سے۔

ویکھیں فرشتہ بشرہ یا تور ؟ تُورے نہ؟ لیکن بُعض اوقات لہاس بشریت میں آتا ہے جب جعنرت جریل امین آئے حصرت مریم کے پاس تو ایک تندرست مُردکی صُورت میں۔

حفرت موی علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل جب رُوح قبض کرنے آئے توایک نوجوان کی صورت میں۔

جریل علیه السلام جهنیشئر بن کرآئے توان کی نورانیت میں کسی متم کافرق نبیس آیا۔

اور جبریل کا ظاہری لیاس بھر بہت والا تفاحقیقت نُور تھی بالکل اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری لیاس میں تشریف لائے ہیں آپ کی

حقیقت نور ہے حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ وسلم کا نور مبارک محلیق فرمایا اور پھراسی نور سے تمام عالمین کو حظیق فرمایا۔

المين من مصطفع كالوري-المرامينون من مصطف كاتور ب-المراول من مصطف كاتوريه-المانول يمصطف كانور ي-المرجنت مين مصطفع كالورم الباء مرمصطفا كاثورب-المرسلين مِن مُصطفّے كاتور ہے۔ ملاحضورمر چشمه تورانيت بي -شاہ کارخداوہ کریم نے اپنے تور سے اپنے محبوب کو خلق کیا اور اس كوري ويم علون كوطلق كيا-

المرائی الموری بدولت آدم علیه السلام مجود ملائکه تهر المرائی بدولت آدم علیه السلام مجود ملائکه تهر الله و می بدولت جالیس محائفه ، حضرت شیث پرنازل ہوئے الله ان اور کی بدولت نارِ نمر و دایرا جیم پر گزار تی - اس اور کی بدولت اساعیل علیه السلام ذرح ہونے سے نیچ -

الم أسي توركي بدولت كشي توس كوكناره ملاب المكاأس أوركى بدولت جبال مل روشي موكى \_ ا کی تورکی بدولت زمانه سین موار الملاأسي أوركى بدولت كائتات تورعلى تورجوني -كيونكه بيرنورسارى كائتات بس جلوه كرب-المربورعالين مسطوه كرب المريورجهانول كوعيط كيه موت ب-معرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه كيت بيل! ورد على ورفتال معطف كا تورب عائد میں خورشید میں ممس الفیٰ کا تور ہے جمکاتا ہے جو مائم مُصطفے کا آل میں مُصطفے کا فاطمہ کا مُرتعنی کا تور ہے توأب أوروحدت كحضور أورحاصل كرنے كے لئے بدية عقيدت بین كرنے كے لئے تشريف لاتے ہيں واجب الاحرام صاحبزادہ پيرسيد مجل حسین شاہ صاحب کیلائی جن کی آواز میں اللہ تعالی نے خاص ہی كيفيات ركيس بين جب سيد جمل حسين ايي مترتم آواز ميس كلام پيش كرت بي توسننے والے اسين آب كو مدينه طيبه كى فطاؤل ميں محسوس كرتے ہيں تشرف لاتے ہیں سیرجل خسین شاہ صاحب

# صدائے عاشق

حضرات گرامی اہم نے آج محفل ای گئے سیائی ہے کہ ہم اپنے آقاومولی سے فریاد کریں کہ خضور نھاری صدائیں سن لیں ہم پر کرم فرمائیں اور آج اپنا جلوہ دکھائیں۔

آج بیمنگنے جمولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ آج بیا پی گذارشیں لے کراٹی التجائیں آپ کے حضور پیش کررہے میں انہیں مایوں ندفر مانا آقا آج اپی اس محفل میں تشریف لے آئیں۔

آ قاآپ کی اُمت اس وقت براہ دوی کا شکار ہو چک ہے۔
آ قاان خالی دلوں کے دلوں سے لکل رہی ہے۔
آ قاان خالی دلوں کوا چی مجت سے بحر پُور فرمادیں۔
حضور غیر کی مجت نکال کرصرف اپنی محبت کا جام عطافر مادیں۔
حضور یہ مکلتے بودی آس لائے جی آ قا آپ تو سب کا قاجیں
آپ سب کے مُولا ہیں حضور آپ تو ہمارے دَا تا ہیں آ قا آپ تشریف لا میں
میری سو جانیں بھی آپ پر قربان ہوں آپ کے جلووں کی توپ میں آپ
کے عاشقان زار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی نظر کی ضرورت ہے اور میری کی التجاہے کہ۔
التجاہے کہ۔

چیشہ فیض و کرم جانِ تمنا آجا
اک بری جان کے مالک برے آقا آجا
جب سے سرکار نے مائم پہ نظر ڈالی ہے
بس بی ول کی صدائیں جیں کہ آجا آجا
حدرات گرای اہم سب چاہتے جیں کہ اُب جناب شخ عبدالسلام
فنشندی تشریف لے آئیں اور محبوب کا نئات کے حضورا پی معروضات پیش
کریں جناب شخ عبدالسلام فنشبندی آپ تمام حضرات بلند آواز سے درود
یاک کے جب یے پیش کیجئے۔

## شان تمصطفط

حضرات گرامی ! شان رسالت کی محفِل بیس آج آقاشان کے ساتھ آئیں گے کہ آپ دوعالم کے خم خوار ہیں آپ اُسٹیوں کے فریادرس ہیں آپ ہادی مناجات قبول فرمانے والے ہیں ہمارے دِل کی صدا کیں ہی ہیں کہ سرکار ہم پر نظر کرم فرما کر اس محفِل میں تشریف لے آیے کہ آپ قطرے کو دریا کرنے والے ہیں ہماری شوکی ہوئی کھیتیوں کو سَراب فرمادیں آپ ذرے کو متارہ بنانے والے ہیں ہماری شوکی ہوئی کھیتیوں کو سَراب فرمادیں آپ ذرے کو متارہ بنانے والے ہیں اعراب میرے مَن میں آجا لے کی شعروش فرمادیں۔

أن كى شان بيه كه!

ذُرِّے کو اُس نے نُور کا تارا بنادیا بیرب کو جس نے طُیبہ و طابہ بنادیا

روتا جو دیکھا ہجر مدینہ میں آپ نے فرود تا جو دیکھا ہجر مدینہ میں آپ نے فرود آکے وال میں وال کو مدینہ بنادیا

خانق کے ہاں بھی مجل پھر جس کی نہ بن سکی خالق نے خود صبیب کو ایسا بنادیا اور بردائي خولصورت شعرب توجه جا بتا بول-نَفُرُح کی شُرحَ تُور زُجَائِد مِن گوعه کر حق نے برے حبیب کا سید بنادیا حقّ نے رسولِ یاک کو حمان کے بقول جَيها مجمى بنا طام تقا وَبيا بنا ديا أرض و سا بهار سمندر حجر حجر خالق نے یار کے لئے کیا کیا بنادیا مُورت ہے جو حضور کی بنی تھیں مُورتیں صائم أنيس مجى آدم و عينى بناديا

#### رحمت :-

حضرات گرامی ! الله تعالی نے حضور نبی کرم صلی الله علیه وآله وسلم کو رحمة اللعالمین بنایا آپ کی رحمت سے ہرا یک کوحصه ملاہے۔
جس پر حضور کی خاص رحمت ہوا سے ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے ایمان ایک ایسا خزانہ ہے جس کی قدر قبر وحشر جس ظاہر ہوگی۔
عزیز ان گرامی !
حضور کی رحمت انبیاء کو بھی حاصل ہوئی کہ آنہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔

ہی حضور کی رحمت صالحین کولی۔

ہی حضور کی رحمت سالکین کولی۔

ہی حضور کی رحمت عالمین کولی۔

ہی حضور کی رحمت خاص کو بھی ملی عام کو بھی۔

ہی حضور کی رحمت ہروار کو بھی لمی غلام کو بھی۔

ہی حضور کی رحمت تر آن کو بھی لمی اسلام کو بھی۔

ہی حضور کی رحمت تر آن کو بھی لمی اسلام کو بھی۔

ہی حضور کی رحمت شرح کو بھی لمی شام کو بھی۔

حضرات گرامی ! کوئی آبیا نہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کی رحمت میار کہ ذیلی ہو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو

برساحس انداز سے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ

کس کے بھے رہمتِ شاہِ زمن آئی نہیں

کس نے اُن کی زِعگی سے زِعگی پائی نہیں

کس قدر صافح کرم نجھ پر ہُوا سرکار کا

کون سی محفِل تیرے شِعروں نے گرمائی نہیں

اب محفل عالیہ میں نعت دوان نہایت خوبصورت آواز کے حامل ثنا

دیتا ہوں سرکود ہا کے عظیم نعت خوان نہایت خوبصورت آواز کے حامل ثنا
خوان رسول جناب سائیں محدر فیق چشتی قلندری صاحب۔

ضيائے زرخ رسول

حفرات كرامي !

وه حسین چیره که جس جیساحسین چیره اورکوئی نه موانه موگا وه چیره جو
تمام عیوب ظاہری و باطنی سے میر اومنزه ہے وہ حسین چیره که جب اُسے خالق
سے خلق کا روپ دیا اور اُسے دیکھا تو خود ہی اُس کا محب بن کمیا اور ' فاحبت'
کے تحت اُس سے مجبت فرمائے گا۔

حفرت علامه مائم چشتی رجمة الله علیه نے کیا خوب شعر ککھا! اُلی تصویر محبوب کی سمینج وی اُلی تصویر محبوب کی سمینج وی دُود مُدا کو بنا کر غرور آسمیا

ایک صاحب کہنے گئے خرور لفظ می نہیں ہے یہاں صرف سرور بہتر ہے میں نے کہا ! اللہ تعالی المتکبر ہونے کے ناطے اکیلائی تکبر والا ہے وہی کبریائی والا ہے تمام تخر کبریائی والا ہے تمام تخر اس کے مال کے اس لئے تمام تخر اللہ تعالیٰ کے لئے بین اس لئے اس لئے تمام تخر اللہ تعالیٰ کے لئے بین تمام کبریائی اُس کے لئے بین تمام کبریائی اُس کے لئے بین تمام کبریائی اُس کے لئے ہیں تمام کبریائی اُس کے لئے ہے اللہ قرما تا ہے۔

الكبرياء ددائى كبرميرى جادر ہے۔

﴿مَكُلُوة شريف ﴾ جب الله فلق كے لئے غرور فرماتا ہے اور اُس كى شان كے لائق ہے لؤ حضور تو اُس كى شان كے لائق ہے لؤ حضور تو اُس كى سب سے بے شل تخليق بيں لہذا حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ عليہ كا لكھا ہوا ہے شعر قرآن و حدیث كے مطابق ہے ہاں اللہ كے علاوہ كسى كى شان نہيں كہ وہ تكبر كرے كيونكہ الله فرماتا ہے كہ تكبر ميرى چا در ہے جو تكبر كو استعال كرے بيں اُسے آگ بيں وُ الوں گا اللہ كے لئے بردائی فخر و تكبر كو استعال كرے بيں اور حضور وہ بيں جن كے چبرے كو بنا كر اللہ كبريائى فرماتا ہے۔

عزيزان كران!

حضور کے چیرہ اطہر کو انٹد نے بنایا اور آپ کے ہی چیرہ انور سے سب نے روشنی حاصل کی مجرکیوں نہوں۔

شورج ہول ستارے ہول مہتاب ہول قُدی ہوں
محبوب کے رُخ سے ہی سب نے ہے بنیا پائی
قُر آن کی شورت کی صورت میں گئی وُھلتی
جو بات بھی ہے صابح سرکار نے فرمائی
تواب آئیس اھادیث کا ترجمہ کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں
ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب سُروں کے بادشاہ ٹائی سیر شبیر حسین شاہ
صاحب جتاب قاری محمد افضال نقشبندی مجدّدی صاحب۔

## مديينه مل آنسو

حفرات گرامی اجواشک ندامت مدید پیل بیم وه موتول سے بھی جی ہے کہ مدید طیبہ بیل گناو معیرہ کیا جائے تو وہ مُناہ کبیرہ کی مانند ہے اور گناہ کبیرہ اِنسان کوجہنی کرنے صغیرہ کیا جائے تو وہ مُناہ کبیرہ کی مانند ہے اور گناہ کبیرہ اِنسان کوجہنی کرنے کے لئے کافی ہے تو پھرا گراس سرز بین مقدس اور حرم شریف کی شل سرز بین مقدس اور حرم شریف کی شل سرز بین مقدس اطہر بیس انسان جا کراپنے جُرموں پر تادم ہوکرآ نسو بہائے تواس آنسو کی قدرہ قبست کا اندازہ ممکن ہی نہیں ہے۔

عزیزان گرای اجب بھی عاشقان رسول الدّ سلی الله علیه وآله وسلم مدین طیبہ جاتے ہیں تواہے گاہ وسلم مدین طیبہ جاتے ہیں تواہے گناہ می کرالیتے ہیں۔

ملہ مدینہ گناہوں کے تم ہونے کا شہر ہے۔

ہلامہ بنہ جرائم کودھونے کا شہرہے۔ ہلامہ بنہ درجات عالیہ کے حاصل ہونے کا شہرہے۔ ہلائو رکا جلوہ دِلوں میں سمونے کا شہرہے۔ ہلامہ بنہ آنسوؤں کے ہار پرونے کا شہرہے۔ اس لئے کہ آنسواوروہ بھی مدینہ طبیبہ میں بسے ہوں اللہ کے نزدیک بے حدا چھے ہیں۔

حفرات گرامی ! حفرت علامه صائم چشتی دحمة الله علیه نے کمال کا شعر کھا ہے۔ شعر کھھا ہے۔

جھی تو آکے مدینے میں روئے جاتے ہیں گفتہ کے واغ مدینے میں دھوئے جاتے ہیں انہیں حلاش نہ کرنا وہ خُوش مُقدر ہیں انہیں حلاش نہ کرنا وہ خُوش مُقدر ہیں جو اُن کے شہرِ مقدس میں کھوئے جاتے ہیں ابشرخوبان کے شہرِ مقدس میں کھوئے جاتے ہیں ابشرخوبان اورشاہ خوبان کے کھن وجمال کی بات کرنے اُن کی بارگاہ میں عقیدت کے پھولوں کے ہار پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب حافظ محمدا کرام میروی چشتی قلندری پینی صاحب۔

كدايان رسول.

حعرات كرامى إتمام علوق والسيخ دوعالم ملى الله عليه والهوسلم كى

محداہ سب آپ کے منگلتے ہیں غریب بھی منگلتے ہیں امیر بھی منگلتے ہیں بلکہ شاہانِ زمانہ بھی سلطان العَالمین صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے در مُنّور کے گدایان میں شامل ہیں کہ ہرایک کو وہاں سے ملتا ہے شاعر کہتا ہے۔

میں شامل ہیں کہ ہرایک کو وہاں سے ملتا ہے شاعر کہتا ہے کون جے کوئ نہ اُس دَرسے مِلا ہو اس کے کوئ جے کوئ اند اُس دَرسے مِلا ہو اس کے کہ یہ واحد دَر باراقدس ہے میدواحد آستانہ ہے جہاں جانے والاسائل بھی خالی ہیں آتا۔

یا سیستی کا دُربارہے جو مالک وُخٹارِکُل کا نئات ہے۔

یدوہ دُربار گہر بارہے جہاں ہرکسی کی ٹنی جاتی ہے۔
اور ہرکسی کی دادری کی جاتی ہے اور ہرکسی کوٹواڑا جاتا ہے اس لئے
متام مخلوق سرکار کے دُرکی گذاہے کیونکہ بیددردُرحقیقت درِرَب العلیٰ ہے پھر
کیوں نہ کہوں !

مخلوق خُدا جَتنی بھی ہے اُن کی گدا ہے
اللہ کے سوا آپ سے بَرَر نہیں کوئی
مائم کو بھی طبیہ میں مبالیس مِرے آقا
آجاتا مگر پاس مِرے ذُر نہیں کوئی
حضرات گرامی الوگ دیارِمصر کی بات کرتے ہیں۔
لوگ دیار ایران کی بات کرتے ہیں۔
لوگ دیار رونق آفریں کی بات کرتے ہیں ارے بات کرنی ہے تو

اس دیار کی بات کو جہاں سے تمام دیاروں کورونق عطا ہوتی ہے اُب محبوب و دیار محبوب کی بات کرنے تشریف لاتے ہیں جناب پیرسیّد مُبتشر حُسین شاہ صاحب آف الگلینڈ۔

# مخاركل

حضرات گرامی الله بتارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوکلی مختار بتایا اور تمام اختیارات آپ کے سپر دفر مادیے ہیں حضور کے جاہئے سے سب کچھ ہوسکتا ہے آپ نے شورج کوضیا و دی جا ندکو جا ندنی دی طائر این بہشت کوخت دی اعراصی اب کوسادگی دی تا پاک کو پا کیزگی دی مریضوں کو صحت دی سلاطین کوسلطنت دی اور اسلام کوسطوت و شوکت دی مرینہ کو بردگی دی۔

كرآب عايل بي-

حضرات گرامی احضور نے آسان کوزینت دی زمین کوظمت دی مسلمانوں کومیرت دی ہے مرورکو مرورویا بوئورکوئورویا بے چارے کوچارہ دیا ہے سہارے کو سہارا دیا غموں کے مارے کو تراردیا دکھ کے مارے کو بیارویا کو کا حضور کو حصور کو جارے کو جارے کو جارہ کا کہ حضور کو جارکا ہیں۔

حعرات كرامى البيسلى الله عليه والهوسلم في مدين كوشان دى

کعبہ کوآن دی، اُمت کوایمان دیا بمومنوں کو قیفان دیا بھین کوسرداری دی، علی کوشجاعت دی بعثمان کوسخاوت دی بعمر کوعدالت دی بعثمان کوسخاوت دی بام بات المونین کوطهارت دی بهم سب کوشفاعت دی که حضور مالک کا نئات بین حضور مختار کا نئات مین کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین کا نئات مین کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین کشور کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین کا نئات کا نئات مین که کشور مین کا نئات مین حضور مختار کا نئات مین کشور مین کا نئات مین کا نئات مین کا نئات مین کا نئات کا نئات مین کا نئات مین کا نئات کا نئات مین کا نئات کا نئات کا نئات کا نئات کا نئات کا نئات کا نگار کا نئات کا نگار کا نئات کا نگار کا نئات کا نئ

آپ نے زندگی کوزندگی دی۔

جان دوعالم نے ہر جینے کو جینا کردیا ترکی یہ بیٹرب بیل آئے تو مدینہ کردیا کی فرینہ کردیا کی فرینہ کردیا نگت کی کہنے کا عُطا بجھ کو قرینہ کردیا نگت کی نے کا عُطا بجھ کو قرینہ کردیا

# أبك احسن التجاء

آے سیّر لُولاک آے سیّر لُولاک تُو حسن زمیں کا ہے تُو رونِقِ اُفلاک آئے۔سیّرِلولاک

راک چیم عنایت ہو بندہ ہوں بڑا آقا سرکار کا پروردہ مشکل میں گمرا آقا آتا آتا ہوں کا پروردہ مشکل میں گمرا آقا آیا ہوں برے ذرید دل جاک جگر جاک اکے سیدلُولاک

آلام کا گیرا ہے میں اس سے بچوں کیے ونیاکے قریبوں کا میں توڑ کروں کیے بندہ ہے بڑا سادہ یہ لوگ میں چالاک بندہ ہے بڑا سادہ یہ لوگ میں چالاک استیدلولاک

ٹوٹے ہیں سمارے سب سرکار سمارا دیں ونیا سے بچا کر آب بس پاس بی مبلوالیں طیبہ کی فضاؤں میں آڑ جائے مری خاک اے سیدلولاک

سرکار تہیں بنی اب بات سوا تیرے شبیر کے مدیقے سے آلام میلا میرے شبیر کے مدیقے سے آلام میلا میرے کی کھولوگ بزیدوں سے بھی ہیں ظالم و سفاک آسیدلولاک

خُسُ ہجرِ مدینہ علی دِن رات ترقیا ہُول روضے کی زیارت کو دن رات ترقیا ہُول المسلم المسلم میں میں میں میں میں میں اسے عُمناک المسلم میں میں میں میں المسلم ال

سرکش ہے ہوں صابح زنجیر کروں کیے اس حص و ہوں کو میں منجیر کروں کیے اس حص و ہوں کو میں منجیر کروں کیے نیزہ ہے نہ رفتراک نیزہ ہے نہ رفتراک اکے سیدلولاک

دررسول كاحسن

حضرات كراى الله تبارك وتعالى كى تمام كلوق حسين ہے أس من الله قرماتا ہے۔ الله خَلَقُنَا الله نُسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقُويُم لَقَدُ خَلَقُنَا اللهُ نُسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقُويُم بِهِ فَكُ بَم نَ إِنْ اللهُ وَاحْسَ صُورت مِن اللهِ مُسَانَ فِي اَحْسَنِ مَقُويُم بِهِ فَكَ بَم نَ إِنْ اللهُ وَاحْسَ صُورت مِن اللهِ مَن اللهِ الله

حضرات گرامی اسب سے حسین مخلوق انسان ہے اور انسانوں میں سب سے حسین محبوب خدا حضرت سید نامجر مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تمام در باروں میں سب سے حسین در رسول ہے۔
حسین در بار بار شاہوں کے بھی ہوتے ہیں۔
در بار امرا کے بھی ہوتے ہیں۔
در بار ادر ریوں کے بھی ہوتے ہیں۔

دربارتا جداروں کے بھی ہوتے ہیں۔ مگر جہاں تک دربارِرسول کا تعلق ہے تو اس جیساحسین دربار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔

المك ظاہرى وجامت ميں بھى دررسول يوشل ہے۔ المراطني سطوت ميل مجمى دررسول في المثل ا المرال كوالدي بحى دررمول في المثل ب المكال كے والد ملے مي دررسول بي كل ہے۔ ملاحشن كيحوالدس بحى دررسول فيمثل ب سرکار کے در جیا حبیل در نہیں کوئی کوئین میں سرکار کا بمسر نہیں کوئی مُرحب لو زمانے میں کی لاکھ ہیں صائم وِل کرھتا ہے اس بات یہ حیدر تہیں کوئی میشعر ہمارے دِلوں کی آواز سے اور اس آواز کے ساتھ میں وُعامو مول اورآب مجى دعا كو بن جائية كداله العالمين اسلام كوعروج عطا فرما مسلمانوں میں جذبہ حیدری أجا كرفر ما ﴿ آمین ﴾

شهدست ميشي باتيل

مركار مدين صلى الله عليه وآله وسلم كى زبان اقدس سے فكلے ہوئے

الفاظ شہدے بھی میٹھے ہیں اس لئے اپنے بھی اور غیر بھی مید مانے پر مجبور ہو مے کہان کی بیٹھی باتوں جیسی دوسروں کی باتنس ہیں۔ عزيزان كرامى قدر! حضور كى زبان اقدس كى موتى باتول كى توبات بى زالى بىكى آب كے بارے مىں كى جانے والى آپ كى باتيں بھی بردی میشی ہیں اور آسان بات کردیتا ہوں اُن کا ذکر خیر بھی بردا میٹھا ہے۔ أن كى تعتيل تجمى بدى ميشى ہوتى ہيں اس کئے جب بھی اُن کی ہاتیں کی جائیں مسننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی اُن کے حسن کی باتیں اُن کے جمال کی باتیں اُن کی گفتار کی باتیں أن كے كرداركى باتنى ان كے افعال كى باتنى أن كے اقوال أن كے فرامين أن كى احاد يب طيبه الغرض كه آب كى بريات بى شكرسے اعلى ہے۔ شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات نطق سے بے شہد ہو تو پھر سمے پرواہ فنکر کی ہے آپ کی با تیں مجمع میشی میں اور آپ مجمی میشی ہیں۔ عملی والا بیٹھا ماہی میٹھا اُس کی یاتیں ہیں میٹھا میٹھا لہجہ اُس کا رحیمی وجبی یاتیں ہیں

اُن تعنوں کی بات ہی کیا ہے جن میں خاص سلیقے سے ماہم اپنی بات میں اکثر اُس کی ہوتی ما تیں ہیں ممائم اپنی بات میں اکثر اُس کی ہوتی ما تیں ہیں

اب اُنہیں کی بات کرنے کیلئے اُن کی نعت پڑھنے کے لئے عظیم آواز کے ثناخوان رسول جناب محمد فاروق چشتی کودعوت دیتا ہوں کہ تشریف لا کیں اور جیٹھے آقا کی میٹھی نعت سنا کیں محمد فاروق چشتی کولڈ میڈلیسٹ۔

# شاخواني ومصطفا

عزيزان كرامى إثناخوان مصطفع موناكوئي جيموني بات نبيس كيونكه ثنا خواني رسول توسنت البيه ب-

الله عاد الل

ملا انبياء فأخوان رسول بيل-

ملارسول شاخوان رسول بيل\_

﴿ فرشت ثاخوان رسول بين \_

شاخوان رسول ہونے کو جولوگ معمولی بات سیجھتے ہیں اُن کی سیجھ معمولی بات سیجھتے ہیں اُن کی سیجھ معمولی ہے۔ معمولی ہے جوبھی شاخوانی بیجیوب دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے بردے ناز کے ساتھ کرتا ہے۔

بڑے ڈوق کے ساتھ کیونکہ بیوہ کام ہے جس کا انجر بے انہا ہے اور بیوہ عبادت ہے کہ جس میں فخرریا میں شامل نہیں ہے۔

عزیزان گرامی ! ہر شاخوان تحدیث تعمت کے طور پر فخر کے ساتھ ہے۔ اعلان کرتا ہے کہ بیس وہ خوش قسمت ہول کہ جسے سرکار مدینہ کی اللہ علیہ وآلہ

وسلم كاشاخوان مونے كاشرف حاصل ہے۔

حضرات گرامی ! شاخوان مصطفے کی فہرست میں نی بھی آتے ہیں ولی جی آتے ہیں ولی ہی آتے ہیں ولی ہی آتے ہیں اللہ بیت بھی آتے ہیں اور نُوروالے بھی آتے ہیں اللہ بیت بھی آتے ہیں اور نُوروالے بھی آتے ہیں کونکہ شاخوانی ءرسول عبادت ہے شاخوانی ءرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخشش کا سامان ہے۔

میرے اللہ نے میری بخشق کا سامال کردیا مجھ کو سرکارِ دوعالم کا شاخوال کردیا جب سے صاتم چھوڑ کر طیبہ یہاں ہوں آگیا میرے افکول نے زمانے بھر کو گریال کردیا

### نعت حبيب خدا

حضرات كرامي !

ہم تونعت شریف کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہر مسلمان سرکار کی نعت کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہر مسلمان سرکار کی نعت کا صدقہ کھاتا ہے اس لئے کہ دُرود پاک بھی نعت ہی ہے اور درود پاک ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اللہ تعالی دُرود پاک کے صدقہ ہے ہمیں نعتیں عطا فرماتا ہے لہذا آگر دیکھیں تو ہمیں سرکار کا صدقہ ہی ملتا ہے۔

ایمان ہے۔ جہر ہمیں قرآن ملاتو سرکارکا صدقہ۔

ایمان ملاتو سرکارکا صدقه۔ ۱۲ رحمان ملاتو سرکارکا صدقه۔

جاراعقیدہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے آقادمولیٰ کودِل کی گہرائیوں سے یادکریں تو ہمارے سوئے ہُوئے تعیب جاگ اُٹھیں گے۔

> الم المارى پريشانيال رفع موجائيں گی۔ اللہ اللہ كئے كہ يادرسول مقدّر بناتی ہے۔ اللہ يادرسول سوئے ہُوئے تقيب جگاتی ہے۔ اللہ يادرسول كر مے مودل كو انتحاتی ہے۔

نی کی یاد مقدر سنوار دیتی ہے نظر کو چین دلوں کو قرار دیتی ہے نظر کو چین دلوں کو قرار دیتی ہے نبی کی نعت کو کس طرح چیور دوں صاحم نبی کی نعت کو کس طرح چیور دوں صاحم نبی کی نعت تو بعت ہزار دیتی ہے

ندوه خالى ندبيخالى

حضرات مرامی! الله تعالی فرما تاہے۔

اُغُنَا هُمُ اللَّه وَ دَسُولُهُ الله بعى دولت مندفر ما تا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعى

وولت مندكرتے ہيں۔

سوال پيدا موتا ہے جب الله نے قرماد يا تھا كداللہ تعالى وولت مند كرتاب تو پجررسول الله كے لئے بھی اُس خصوصیت كا ذكر كيوں فرمايا اسكئے كرية چل جائے كم الله كے مجبوب كے لئے بيعقيدہ ركھنا كدوہ اختيارات والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں میعقیدہ شرک نہیں بلکے عین قرآن پاک كے مطابق ہے حضرات كرامى قرآن ياك كى روسے۔ الله محلى عطاكرتا ہے۔ المرحضور بمي عطاكرتے ہيں۔ الله محلا الله محل ويتاب-مل حضور محى دية بيل-الله بحی مستب الاسیاب ہے۔ الاسباب بي-الله محل وين والا المر حضور محى وين والله مرالله بحي فرانول والا-المحضور محى خزالول والله الله عققى ما لك ب-مريح حضورعطائي مالك يي-







تريا8 بدياس

من المالية الم

JU12



المنطقة ٠ ١٩١٥ - المارية المارية

JE113

الام الدرن الدين بريالي طيه الرحت كي الريم 300 تسالف سعافرة

3663 المان من المر 355 الله والرو

مولانا محمضف خال في

10 بديال

The state of the s

المجال المراز ا